## ھارے ولی

بثيخ احمد مصطفى قاسم

22815

حقوق اشاء من من معفقظ الرائد المائل المائل



## (000)

 110

(۱۱) مشخ فربدالدین گئج شکرد (۱۱) حضرت مخددم مهابرکلیری (۱۲) حضرت بهاءالدین زکریامکتانی (۱۲) مضرت ابدیث سهروردی (۱۲) حضرت افعام الدین مجورا بلی (۱۲) حضرت امیرخسرود (۱۲) شنخ محدالمعروف میان مرد (۱۲) شنخ محدالمعروف میان مرد (۱۲) حضرت مجددالف تابی در



## يسْمِ اللهِ الرَّحْ فِي الرَّحِ الْحِلْمِ الرَّحِ فِي الرَّحِ الْحِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُعِلِي الْ

"مارے و آئی نقدس آب ، رگزیرہ ، سرباند اور خدا دوست بنیوں کا وہ تذکرہ ہے جسے آک تقدس آب ، رگزیرہ ، سرباند اور خدا دوست بنیوں کا وہ تذکرہ ہے جسے آک گذت مستند سواری ، وقاتے اور قاریح کے گہرے مطالعہ کے لبد زیور تدوین و تالیف سے آرام ستہ و بیراستہ کرنے کی مساعی کا نثرف کا اسل ہے ۔ اس نایاب کتاب میں چندا ولیا کے کرام کا تفعیلی تذکرہ ہے لیکن ساتھ می ساتھ درجنوں السام کی آبیاری الیشے ہورومعروف ولیول کے واقعات بھی شائل ہیں جنہوں نے جمین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے روز وشنب ایک کردیے ہیں۔

برو ه اولیائے کمام بین جنہوں نے مسلمانوں کے دینی ، غرانی ، اخلاقی اور روحانی کرداریس اینے حسن علی سے احملاح کرتے کے علاوہ دوسر سے لاکھوں انسانوں کی تاریک آنکھوں کولیمیرت و بھارت کی روشتی دسے کرانہیں دائرہ اسلام میں منٹریک کرلینے کاوہ شاندار میر انظیراور افا دیت سے لبریز کا رنامہ انجام دیا ہے۔ کرلینے کاوہ شاندار میر افا دیت سے لبریز کا رنامہ انجام دیا ہے۔ مرف خالق کی جانب سے بی مقرر اور معین کیا جا سکتا ہے۔

الن بزرگان دین کی سب سطیم کارکردگی تیمی کم انهوں نے اپنی سی کوتسلیم و رہنا کا نوگرا در مبرواستدها مت کا بیکر مناکردین اسلام کی نرویج وارتقایی اس وقت رکر کمی اور جونن وخروش سے حصر لیا جب اس کی عالمگر برا دری کے مقدس اور سربیند برجم میں وہ بندن نایال مگ جوانون مساوات اور تربیت کا مظہر تھے ، نت نئی گروہ بند اور اور فرقہ سازلوں کی وجہ سے ما ندر لیسے نے تھے ۔۔۔

ر ، جدر ایمان والقان سے سرتنارمونے والی ان یاک اور سینیوں میں ت كبنه كاسليقه تفا أنهين حنورسرور كائنات رسول اكرم كى بيغام رساني كاطراقه معلوم تفا اوران اوليا التروخداك دوستول ين ست متازو تايال كرامت يرهى كروه صاحب علم وكل تفير البيس طهارت وتفوى كى سعادت اور طبع الامرى كى دولت عاصل على \_ احكام شرعيدكى بحاآورى أن كى زندكى كانصب العين اورسي يراحس كرداريه فاكران كے تزریك تنرلعیت كے صرور كوعبوركر ناكفر كى سرحدون في راحل موتے كے مترادف تفا الينيكردارس إن توبيول إورصفات كى وجرسه أن كريكرس السي عادست أنني دلكشي اوراس فدرمقناطيستي بيش بيدا موتني تقى كه مزارول ابنيان ، كيامسكم كياغيسكم دوردرازك فاصليط كرتي ويعجى فردفرد بهي في دروق أب سي آب أن كي یار کا ہول میں تھنے جلے آئے اور قیض روحانی حاصل کرکے نہال ہوجاتے۔ اللہ کے ان دوستوں کے قول وقعل میں اسی ہم آمنگی تھی کہ ان کے لیوں سے تھی ہوتی آوازی نوشتہ تقدرين جانين -بلاشيران كيم القول برالتذكا الفاقيا-أن كي جبينون برنورخدا حكماتها اورطل البي أن كيسرول برغيري حية ريول كي طرح ساير كان تقال ع بماليه ولى - أب كم القول من بينيا ف كامقصدهم أب يرواضح كروس كمالله كى رحث شن جودوعطا كے سب بى درواز نے کیسے تمام انسانوں كے ليے ہميشر كھلے ربتين واس كاحام كي تعيل كرت ين عاس سيخوز ده ربت التاكال تواب بي مصروف ومنهك موجات بي \_ إس كتاب في سطر سطر، ورق ورق اس حقيقت كى شهادت بع كريوال كركويا در كفتاب السيرالسوي كلى فراموت سيب كرتااور والشركانيده بن جاتاب الشراس كاموحاتاب اورانجامكار اس کی سی فرانه کارکشانی \_\_ محور کارسازی \_اورمنین کارآفرینی بن کر مرقع طلاق بن جاتی ہے۔

طالب دعا احرمصطفاصریی راسی





الم بجری روسی بنائی جاتی ہے استے بھرہ میں برائی جاتی ہے استے بھرہ میں بر درسی ایسی بر درسی ایسی بر درسی ایسی بائی جاتی ہے اسے بھرہ میں بر درسی بر ایسی میں بر درسی میں ہوئی ہے بارے بین اختلاف ہے بعد بعضوں نے ایسا محصا ہے لیکن موسی بن داعی بن خواجہا دلیں ذری بہت مشہور ہے۔

بربات نمیام تذکرہ نولیوں نے بالالفاق تھی ہے کہ جب خواجہ صاحب ببرا ہوت نواب کے والدمخرم جناب موسیٰ بن واعی انہیں دعائے جروبرکت کے لئے حضرت عرفارد فی فی خدمت میں اٹھالائے جھزت عرفارد ق نے جب آب کو دیجھا او فرمایا گفتی بیاری صورت ہے اشار الند بڑا ہی خوبر و اور حبین وجبل بجرے ۔اس کا ام محسن رکھو جنابی جناب آب نے اس نام سے شہرت دوام بابی ۔

دارات و فرانده من من الاوليا بن جناب من كالمبت الوسجير ببان كالمها الديمة الاوليما المرافعة الديمة الوسجير ببان كالمها المرافعة المرافزة في كرام سعيمي باد كيم جاني مين واضح من من الم سع المرافزة المرافعة المرا

الوعنبفر محے نشاگرد بھی ہوئے ہیں جو اپنے وقت سے بڑے ہی باکمال امام سفے ال سے نام می دور تسمیر بھی وہی ہے جوحصرت خواجہ سے نام می ہے۔

رحسن بن زياد اولوني متوفي م ١٠٥٠

شرف ملی المحمد المحت سے فیص المطابات و المحابی کودیکھا ہے اوران کی معرف ملی کے بیاد میں کا میں المحت المحت سے فیص المطابات کے بعضوں نے نکھا ہے گراپ نے بالمحموص حضرت علی کرم اللہ وجہذبی سے حاصل کے بعضوں نے نکھا ہے گراپ جناب امام حسن نکے مرید و مثا گرد سنے جمک ہے ۔ و دول بی کے مرید و مثا گرد سنے جمک ہے اب و دولوں ہی کے مرید و مثا گرد سنے جمک ہے اب و دولوں ہی کے مرید و مثا گرد سے اس میں کے باتھ برسیت کی ہے اور آب کوان سے علوم ما ملی تلفیق ہوتے ہیں وہ جہنے ہیں کر جناب علی کی جمان کے باتھ برسیت کی ہے اور آب کوان سے علوم ما ملی تلفیق ہوتے ہیں وہ جہنے ہیں کر جناب علی کی جمان کے وفت آب صوت ایس سے سنے ۔

علاوہ ازیں ایک فوی دلیل بھی ہے کہ حضرت علیم سے دوران قبام بصوبی آب نے ان گی عددت بیں عمل کیا کہ مجھے نرگاطہارت سکھا دیجے بیانج جناب علی کرم الشروجہ کے ایک طشنت شکوا سے آپ کو وصنوکر ناسکھایا۔ بھرہ بیں وہ مقام جہال بیروا قدم داآج نک باب الطنت کے نام سے مشہور ہے۔ بس ان حالات کی روشنی ہیں یہ بات قطعی واضح ہے کہ خواجین بھری کوجناب علی کرم النزوجۂ سے نزون نلمذنہ کرنے اور مبیت کی سعادت حاصل محربے کا حرور دوقتے ملاہے۔

اس کے علاوہ ایک سنہا دت اوں بھی ملتی ہے کہ بھرہ کے دورہ برجب حضرت علی ابھرے کے مسجد میں گئے تو اس وقت انہوں نے نمام واعظین کرام کو وعظ ونلقبین سے روک دیا تھا لیکن جب خواج من جواج من کوجواس وفست وعظ و تلقین فرمار ہے سنے نہیں روکا اس واقعے سے جناب خواجہ کی عظر ت سنان کا بھی ایک اندازہ بوزا ہے۔

علامرذہبی نے اسلام کے دوسرے اور تعبیرے دور بیں جن حاملین ہورت کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تصنیفات و ملفوظات کے مستنقل نرجے تکھے اور انہیں رتب دیا ہے ان بیں جناب خواجہ سرفہرست ہیں اس کے علاوہ ذہبی نے اجہ کے مفصل حالات نتح رہے ہیں۔

واکٹرنکلس نے لٹریک مہٹری آفت دی عرب میں تکھاہے کہ اسلام کے

دوراول مين جن اوليائے كام برخوف الى طارى رہنا حتى كمال نافالى كى جارت بهادبت سے لرزه براندام رمناان می بهجان قراریائی عفی الدتعالی کے خوف سے تحربه وزارى كرنااور كنابوب كينجال سعمضط بالحال رمناجن اوليات كرام کے بارے میں فاص زور شے کر بیان کیا جاتا ہے ان میں جناب خواج بھری امام ي حيت رفقتي بي.

المعركه كرب وبالما وراس كي بعريمي دنيا كومنفصور باالزان سمجية معرر درب دیدا در سرب در يسدروك كي طاقت بهيس ركفت عقم اورنه بيطريق مي وترموسكتا عقاجاب تواجه تے مسلمانوں کے دہن کے دین سے وی بھرنے کے لیدوین میں کال زہرو اطاعت كى منيادرهم الفت دنياكى سخت مرمت كى آوربهان كاس نفرت م که دنیای محبت کوابان کی کروری فرار دیاہے۔

ببحن واجس بمرئ ف دنبا اور دنبا والول محظات جومهم تروع كي عي اورلوكول كودنياى بجائة تزت كى فكركرن برمتوم كما مضا اس كاعطلب مركزيه نهيس مفاكروه لوكول كورسانيت كى طرف بلانتها ورتارك الدنيا مون كالعليم دبنة سخف ملكم اس كامقهد فقط به مفاكم مسلما لول مبس جوافت دارى جناكس لوى عارسى عنى وراسنعكام سلطنت كعنام يرسرطون ون خراب وربا مفاوه رك جائة اورا ليسے حالات بيبرا موجائيس كولوك دين كودنيا كے لئے واؤ پرانكانے كى سجائے

دسامحودين بردمادس.

دراصل زبروعبادت ، توشنهای اورالتر کے خوت سے دستے رسنے کی جونبيادخواجس بمرى نهركمى وه آب كے زمانے كے سياسى احوال كانتوب ابك اعراص بجرد ليندكرن كاجناب خواجه يرضرور موسكنا مع بركراس كاسب سمى وسى احوال بي جو اس زمائے كيمسلمان كو در بيش سفے اورخوا حدكو دن رات بهی فکریفی کران کی برا اوالی کوکیسے دورکیا جاسکتا ہے۔ آ کھنے بیٹنے سوتے

عاکنے غرص آب کوئی خیال رہنا اور بہاپ کی طبیعت برا نیا حاوی ہو جیکا ہف کہ نمام عرب کوئسی نے تعبی ہنستے نہیں رکھا۔

مسلمان کی تعرفی اسلمان کی تعرف کیا ہے؟ اور سلمان کسے ہے ہیں۔

مسلمان کی تعرف کیا ہے کا اور سلمان کسے ہے ہیں۔

مسلمان قرمی ہیں بھرآپ کی خدمت میں عض کیا گیا۔ باحض سلمانی تنابی ہے اور سلمان قرمی ہیں بھرآپ کی خدمت میں عض کیا گیا۔ باحض نہمارے دل سوئے ہوئے ہیں آپ کے ارشا دات اور بندونصائح کا ان پر انزکیوں ہمیں ہوتا ہمیں اس کے لئے کیا علاج کرنا چا میے فر مایا اگر دل سوتے ہوئے ہی ہوئے ہی ہوتے ہیں اب انہیں اس مضافہ ور کرم کیا جا اسکنا تھا رونانویہ مے کہ دل مرجیے ہیں اب انہیں اس کشناہی حصنجور ور حکانے کی کوشنس کرویہ میراد نہیں ہوسکتے۔

جناب نواج شفسان فی کودنیا اور هرف دنیا می کرد کرد و جانی برخری استی سے دکا اور هاف نفرویت بیلئے سے منع کہا آپ کی نظر فران میکی اور هارت بی نفریت بیلئے سے منع کہا آپ کی نظر فران میکی اور هارت کی زندگی آپ سے نزدی سے فافل بنا دیا تفاور وہ ہورت کی زندگی آپ سے نافل بنا دیا تفاا ور وہ ہورت کی زندگی تو بعن اور جانون کی دنبائی بہتات اور چا بہت نے اسلانوں کو دربن سے فافل بنا دیا تفاا ور وہ ہورت کی زندگی کو بحد و لئے جارہ سے افراد کر لینے برمسلمان ہنیں بن سکتے مسلمان اور کا مل بتا دیا کرتم صوف زبان ہی سے افراد کر لینے برمسلمان ہنیں بن سکتے مسلمان اور کا مل مسلمان بیٹنے کے بید میں سب سے بڑی شرط بر ہے کہ جن حفائی کا تم دل سے افراد کرنے ہوں برموان پر دل کے ساتھ اور اور اعمل حمی مرور تذکرہ نرگار تھے ہوں کو بات آپ کے بیمان وردوکرب اور سوز وگداڑ سے پر مرق ما بہی سب سب کا افریکا ہوگا ہو ایک مرتب کو ہو تا ہوگا کا تا میں سب ہے کہ شف کا افریکا ہوگا ہو ایک مرتب کو ایک خلافی فرد اور میں خوا میں اور مستجاب الوقت ولی نسلیم کرتی ہے۔

ابک روز ایب ابنی عبادت گاہ کے بالاخانے پر بیٹے رورہے تھے اورکڑت گریہ سے انسور خسار پر بہر رہے منھے ایک شخص نبچے سے گزرااس کے اوپر جبد السوگر گئے۔ اس نے اوپر دیجہ کر دوجھا اسٹنخص برفطرے پاک منھے کہ ناپاک سہب نے فرمایا اے معانی بہ مجھ گنہ گار کے ناپاک انسوس ، انہیں دھوڈوال.

علی عرب الماری ایک مساخه جلزاب کے نزدیک فرص اولی عقا ایک نزیم الم میں ایک مقا ایک نزیم المرکی اسے فرمین آبادی کے اور کھرکو واپس آنے لگے تو آپ ایک جھی بیٹھ کے اور لوگوں سے فرمایا اے دنیا کے برسنارو مال و دولت کے متوالو دہجہ لیا تم نے آدی کا انجام برگی دنیا کا افری منفام اور آخریت کی بہلی منزل ہے بھرکیا ناک اور کیا غور اس دنیا پرجس کا انجام بالا فررہ ہے میں اور آب کے برت ہے۔

طلب الخرت الدخیل کے کیاب نے فرادم سے فرمایاکہ افطاری کے لیے بازار سے کا وقت آباتو اسے نعیال کی جب افطاری کا وقت آباتو اس نے فادم سے فرمایا بر کیاب اور مزے کا کھا نامجہ فیفرسے اس کا کیا افرائی اس نے فادم سے فرمایا بر کیاب اور مزے کا کھا نامجہ فیفرسے اس کا کیا افرائی انعاب اور النظ تعلق ہوست میں نے دنیا کی فیم سے دنیا کی فیم سے مثاب دیا ہے سے مثاب دیا ہے سے مثاب دیا ہے سے مثاب دیا اور النظ میں اور النظ میں میں در ولیشوں کی فیم ست سے مثاب دینیا۔

انسال ایک مزند دربات ده برگارے مہل رہے تنے کو دال ایک جدنی کو دیا ایک برخوا کی دربا ہے ایک برخوا کی برخوا کی برخوا کی دربا ہے ایک برخوا کی برخوا کی دربا ہے ایک بین برخوا کی مال و اسباب سے لدی بودی آ ایک مقتنی آ رہی ہے جب وہ کشنی خوبی کے درب کی تو ایک مقتنی کے درب کی تو برخوا کی دربا کا دربال اسباب سے لدی بودی آ ایک مقتنی آ رہی ہے جب وہ کشنی خوبی کا دربال اسباب سے معلا وہ مسبات آ دی بی تا ہو ہو کو طے کھانے لیکے مسبئی کوراً کو دربال اسباب سے معلا وہ مسبات آ دی بی تا ہو ہو کو طے کھانے لیکے مسبئی کوراً کو دربال اسباب سے معلا وہ مسبات آ دی بی تا ہو ہو کو طے کھانے لیکے مسبئی کوراً کا دربال اسباب سے معلا وہ مسبات آ دی بی تا ہو ہو کو طے کھانے لیکے مسبئی کوراً کی دربال کی دربال اسباب سے معلا وہ مسبات آ دی بی تا ہو کہ تا ہو کہ تا ہو کہ کوراً کی دربال کی دربال کی مسبات آ دی بی تا ہو کہ تا ہو کہ تا ہو کہ تا ہو کہ دربالے کا کھانے کی مسبات آ دی بی تا ہو کہ تا ہو کھانے کی کھانے کی دربال کی تا ہو کہ تا ہو

دربابس كوديرا ادرانهي بابرنكال لايارد كهكر أب في استقال سعتوبدكرل ادر دریائے فنامیں ڈوبے برسے لوگوں کی طرح نود می صبنی کی اس جرات کے طفیل دریائے خودبنى سے نكل آئے اور بھرآب نے تمام عرفودكور ذبل سے ردبل اور كنهكار سے كہكار أدى سع بعي على اونجا تهيس محماملك خود كواس سع كم نزيى خيال كرن ربي. خدا کی عرب ایک مرتبه ایک ورت عورت نظیمرا ما بخوم ندکھولے خواتین میں ایک میں ای فرمابا: اسے نبک بخبت بہلے ایسے سرمنہ کو فیصائب نے بھوٹسکا بن بھی کرلینا عورت میں مری بوتى اوركهامعاف بيجة بين ابيض شوبرك مجت بين ازخود رفت مريحي على الجيان بدن کامبی پوش مزدا آب نے اس کی بربان سن کر دل میں کہا "استصن اگرنو بهی النزنعالی محبت اور اس می دوستی بیس ایسی سی محربت سے کام لیڈا نوسجے معلوم ای شرموناکداس عورت سے سرمرکید اسے یا نہیں یا ا ابک تخص کے بارے بیں دوں سے سوب ن مردہ مر اعراض سے علیجی کی اجماعت بیں شامل نہیں ہوتا اور اس نے دوگوں سے مناجلنا نرك كردياس اسب باس كئة اورفرا بالمنتخص تجه ايساكون ساخرور كام اجماع تعناز باجماعت مين تركيب مون اورتوكول سعطن حلني بس بازركفنات اس في عض كيا بمرى كونى سالنس اورانسامنن كاكونى لمحمعهبت وكناصه فالى بہیں اس بیم خو اکی بارگاہ بین گریٹرزاری بیں مصروت رہنا مول آب نے فرمایا الضخف لومحد سع ببتريه اورب كهركروا لبس جليات. حن كونى وبلى البسروراب رسد بهدر من الكالما الكالم المالية الم شخص اس على من من السف السف البين دل من ويال كياكم آج حن بمرى كا امنحان را

جاسية بعنى ديجينا جابية كرحضرت صفاح كما مقتيمي وعظى منعول ربنتهي

اس کی تعظیم سے کیے دعظ سے اعظم حیاج جاستے ہیں اسی اثنا میں حجاج ان سے فریب

رس ایک در تربی عبدالعربر نے آب کو ایک خطانکی اجس میں درخواست اولی کی کہ آب جھے کوئی اسی نصبحت و مالین حبس سے مجھے ہرکام میں مدد ملے ایس سے جھے ہرکام میں مدد ملے ایس سے جھے ہرکام میں مدد ملے ایس سے جھے ہرکام میں مدد ملے دونا ایس سے جہیں کو بالکل نے فیا ایس میں میں اور اگر وہ مردگار نہیں توجا ہے تہمیں کرسی سے امید شرکھو۔
رسواور اگر وہ مردگار نہیں توجا ہے تہمیں کرسی سے امید شرکھو۔

ایک روز اسے دوسنوں اور مربوں ہے ایسے دوسنوں اور مربوں ہے مسلمانوں کی حالت کی اندر موسب اوگ وق ہوئے ہوتا ہے ہوتا ہے ہے فوا با برے کہنے کا برمطلب نہیں کوئم سبرت وکر دار کے لحاظ سے ان سے مثلی جاتی ہے صحابہ کی برحالت سے مثلی حتی ہے اورا گرصحابہ کرام تمہاری حالت کو دیجھتے تم میں ہے سنی کرتم اگر ان کو دیجھتے تم میں ہے کسی محبی مسلمان خیال دکرتے کیؤنکہ وہ حضرات اپنے بڑے اعلی درجے کے مالک سے کھوڑوں برسوار بروروں کی طرح اڑنے اور مواکی طرح بر جلتے ہوئے دنبا سے جلے گئے اور ہم ان لوگوں میں ہیں جو ایسے گرصوں پرسوار ہیں جن کی لیشت

نه خمی ہے اور اس کی تکلیف سے جلائے ہیں۔ اور جلنے پر مجبور ہیں۔ آب نے فرمایا انسان دنیا سے بین سرتیں کے مرح آنا ہے ایک بیرکہ مال و دولت جمع کی نریس میں وہ جمع المام وہ میں میں کرمی ایک المام وہ ایک المام میں کا میں اسال کا دولت

جمع كرف سي اسوده نهروا دوس بركر وكي حاصل كرناجا بنا مقا وه حاصل نهرا. ميسريد بدكر اختا من مراء ميدان مياندكيا

آب نے فرمابا ورغ دہر ہزگاری کے نبین در ہے ہیں ایک بری غیظ دخصف کی حالت ہیں بھی ہے بات کہے۔ ہے کو ترک مذکرے یعن بات اختیار مرے دورے بری جن باتوں کے کرنے کا بھی دیا ہے انہیں یا بندی کے ساتھ اوا کرنا رہے بیسے بری جن باتوں کی ممالفت ہے انہیں بھی باتھ ندلگائے۔

عبر فرواجر سن لهری کے علمی سامل کا داند دواعتبارسے مشہور ہے ایک نوبر کہ اب کے وقت میں معتزلہ کا گروہ بیدا ہوا دوسرا واقعیہ سنہور ہے ایک نوبر کہ آب کے وقت میں معتزلہ کا گروہ بیدا ہوا دوسرا واقعیہ جب کہ آپ کے زمانے کے زاہروں عابدوں اور گوشہ نشینوں نے صوفی کا لقب بایا اور آگے جل کر اس کے جودوسرے بزرگ بیدا ہوتے انہوں نے تھو ون کے مسلک کی باقاعدہ نظیم کی اوراس کے فوق واشاعدت کے لئے تھنیف اور نالیف کا آغاز کیا ۔

معترلی استاری کردہ سے متعلیٰ مختلف روایات ہیں ان ہیں سے ایک شرع کی مولی تھیں جب کہ خواہشات نفسانی سے لئے شریروں نے ہوا ۔ خوزیزیاں شرع کی مولی تھیں جب کے باعث ملک میں صن ہے دلی ہے اطبیانی اورخون اسراس بھیل رہا تھا۔ ہرجنیدلوگوں کی زبان پر تالے پڑ کیچے ستھے جان کے خوف سے کوئی شخص جا برول کے سامنے کامریح تنہیں کہرسکتا تھا مگر مجھی ہیں وقت عوب میں کہرسکتا تھا مگر مجھی ہیں وقت عوب میں کہیں کہیں کھوٹر اس میں تازادی کا شعور باتی تھا بعن دیدہ دلہ لوگ مشمان مستقب ہوکر سیا او فات شیطنت کے مرعنوں سے بیرسوال کر بیٹھنے کوئی مشمان میں موزی سے ایک خون سے ہاتھ زیکنے برکم لین مول ہشان کے لیے مرکز کیول مسامالوں کے خون سے ہاتھ زیکنے برکم لین موزی نے اپنی خواہشا ت کے لیے مرکز کیول مسامالوں کے خون سے ہاتھ زیکنے برکم لین موزی نے اپنی خواہشا ت کے لیے مرکز کیول مسامالوں کے خون سے ہاتھ زیکنے برکم لین مرتب نے اپنی خواہشا ت کے لیے مرکز کیول مسامالوں کے خون سے ہاتھ زیکنے برکم لین مرتب نے اپنی خواہشا ت کے لیے

ہرطون تون کی ندیاں بہا رکھی ہیں کل ہداکو کیا جواب دو گئے ،
کیا تہدیں خدا باد بہیں ، وہ جواب ہیں کہنے کہ جو کچے کرنا ہے خورا کرنا ہے
انسان جو دمحق ہے۔ اس عفید نے کوجر کے نام سے موسوم کیا جانا ہے خور کیا جائے
تومعلوم ہوگا کہ شریروں نے اپنے ظلم وسم پرخاک والنے کے لیے بیعقیدہ قائم کیا
جس کا نیتجہ یہ لکلاکہ گروہ نوارج اور جربے کے بعد مسلما نوں میں ردعل کے طور پر
ایک تیب اگروہ قدر بہ کے نام سے بیدا ہواجس کے عقیدے کی بنیا داس رہفی کی
انسان سے بھلے جربے جو بھی افعال سے رزد ہونے ہیں ان کا خالق خدا نہیں مکا نود
انسان سے بھلے جربے جو بھی افعال سے رزد ہونے ہیں ان کا خالق خدا نہیں مکا نود

خواجرت بصرى تنبركي حامع مبورس فراك وحديث كادرس وياكرن سفق ايك روزاب كے درس ميں فررب و فے كالك تخص معبر جہنى مثر كي اواجا خواجرسے اس فیمسلہ جرکا ذکر جیب ٹرا اور ایجھاکہ اموی ایت اعمال کے جواب میں جودليل برى الذكر برونے كى بيش كرتے ہى كيا آب كے نزديا ورسن ہے ہوا ج صاحب في وما باكترب اعدوالمله لعني الترك ومن جو حربي ميكرموريني جاب واجر سے اس جواب سے مطبق ندموا اس نے جنرایک بے سے معنیوں اوركردسية اس برأي سف بزار بوكرمع برسي سع كها اعتزل عنا رجوس دور الاس المستاب اس واقد سے گروہ فدربعوام بس فرقد مغنزلہ کے نام سے شہور ہوگیا۔ بعضول في الكما م كرع بن عبيد اور داصل بن عطاب دولول بناب خواج کے شاگردوں میں سے مقے۔ بدایک روزمعول کے مطابی اسے کے درس يس شريب منف كراسى اثنابي ايك تنفص آب كى غدمت بين حاصر موار ان داول اوارج کے اس عقیدے کا طراح رجا تھا ایک کناہ کیرہ کام نکے کافریدے یا کسی متحص سفات بى سوال كيا اوراد جاك خوارج كمفالم مي مسامان كااكروه البهائجي آكيا بي حسن مع نزويم كناه كيره كا مرتب مسلمان كسي نقصال سے اليے انتفوط سير جليه كفرى والت مل كونى ادمى جاسه كتنى بى نبى كرے وہ اسم كون الده

مهدی به بیاستی کیا بی تقیده درست سے بنواجه بیسوال شکوسوج بین بڑگئے بھی منہ سے بچھ کہنے ہیں نہائے سنے کہ واصل جاتم یا اور کہنے لگا کہ گناہ کیرو کا فرنک کا فرسے نہ مومن بکہ در مبائی منزل کا آدم ہے۔ اور اس کے بعد وہ اور عبیرہ دولوں آب سے درس سے تکل کر جگے گئے اس پر خاب خواجہ نے خفاہ کو کہ فرما با اعتزل عن بعن وہ ہمارے علقے سے دور ہوگیا کہتے ہیں اسی دن سے ان لوگوں کا نام معتزلہ بڑگیا۔ بینی وہ ہمارے علقے سے دور ہوگیا کہتے ہیں اسی دن سے ان لوگوں کا نام معتزلہ بڑگیا۔ بینی وہ ہمارے علقے سے دور ہوگیا کہتے ہیں اسی دن سے ان لوگوں کا نام معتزلہ بڑگیا۔ کہا ہے کہ معتزلہ ایسے دسواتے ذما نہ لقب کی ابتدا جناب خواجہ میں دجری ہی کی زبان کہا ہے کہ معتزلہ ایسے دسواتے ذما نہ لقب کی ابتدا جناب خواجہ کا سلوک مسلمانوں کے کسی مبارک سے بھی ایسا نہیں تفاجیسا کہ آج ہم ایسے عفیہ سے مخلاف کسی کو باکر ایک دومرے سے میں ایسا نہیں تفاجیسا کہ آج ہم ایسے عفیہ سے مخلاف کسی کو باکر ایک

قصوف الفظامون مس سائم اورکس سے نہیں ؟ اس کے بارے یس المحموق کا لفظ اللہ المحموق کا لفظ اللہ المحموق کا لفظ اللہ المحموق المحم

Marfat.com

طرح اس کے بارے بیں بھی اخلافت سے کے لفظ صوفی بیب ہنتھال ہواکسی سے نزديك صوفى كالفظ اسلام سع بهليمى موجود مقا كونى كتهاسي كمصوفى كالفظ ممد رسول التركي زمان بي بيرا موارس شهاب الدين سهروردي كين بي كريفظ بخاب محدرسول الندى رحلت شرلعب سے بعدر ارتج بوار فترح اكبر مين بي اور اخبار محديب تكفاعيه كمصوفي كالفظ خواجرس بجرى سح زمان بيب بيرابوار اس لسل میں وہ بردلی بیش کرستے ہیں کھوٹی کالفظ تواجش بھری اورسفیاں توری کے

اقوال بمب حتى مرتبه أياسيه.

جدلوك اس خيال كم على يون كرصوفى كالفط اسلام سع بسيل على تفا . وه ودرحقيفت نصوف تحصسكك كارشنه بزبان سيم الملت بهران شحزد بكفهوف كالمنسب مسلالول سفياس وقنت اختياري احب بوناني زبان كاع بي مين زجرايا وه لوك كيف بي كرصوفي كالفط بوناني سے لفظ صوف معنى حكمت كى محبت سے ليا كباب جناب وبدالدين عطاد في نذكرة الاولياء بين تكفائه كالمعن وكول سيم نزديب صوفى كالفظ دفراد كولوكول في اسجاد بهد

علامه الوربجان البروني كتاب البندمين تحضنه بي كصوفي مصعني فلاسفر ك بي ربوناني زبان بس صوفت معنى فلسفر مي ميى وجرسط ورفاني زبان بي فبلسوف كوفيلاف سوفا كبن بهي لعنى فلسفه كاعاشق بيونكراسلام بس ابك جاعت السي موجود وتقى من المسلك إذا في صوفيون مع فريب فريب مقاء اس اليه اس كانام

علامه بروني كابيان بهت واصحب اس سعدملوم بوناسي كرولوك تصوف كى تخريب كوغيراسلامى تخريك سيرمستلى النواك كرين بي و ٥ دراصل بين النواس لفظى سے دھوکا کھا گئے۔ ورنہ اگر فور کیا طائے لو معلوم ہوگا کہ اسلام کے لھوف سے بح كان اورصوفيات اسلام كم طورواطوارغيرالسلامي تصنوفت كم مح كان اوران سے صوفیوں سے طریقہ کارسے بالکل مختلف ہیں۔

مهرال مهر فی است استال نصوف اور موفی سے مسلک سے مافد اور استعال کے بالے مہرال مہر فی است بھی اختلاف ہے کہ اول ا اول سی بررگ کوهوفی کا لقب دباگیا کوئی جناب ابو احتم المتوفی ، ۵۱ ہجری کو ببیلام فی اور دواؤں ہی ازار دنیا ہے کسی سے خیال بیں جابرین حیان ہیں ہے صوفی ہیں ۔ بہر کدیت بہ دواؤں ہی بزرگ موفد کے ہیں اور دواؤں دوسری صدی ہجری ہی بیں گزرے ہیں۔

تھ و سے بارے بیں یہ بات فطعی طے شدہ ہے کہ دوسری جسری کے آخریب اس نے آبک نمایاں اور ہمتاذ مسلک، کی صورت بجوالی اس دور کے ممتاذ صوفیوں ہیں جناب سفیان نوری ابراہی ادھ واکر دطائی ، فصل بن عیاض اور عورت کی صوفیوں ہیں جناب دالعہ بھری کے اسائے گرامی مہنت مشہور ہیں علمائے تھے وہ نون کے جسنے بیری کو صوفیائے نوری کا دور فرار دیا ہے ۔ علامہ جوذی نے کھا ہے کوٹ بیم معرف با فران کی کو مورث نہوی ، فقہ اور نفسیر کے امام بنقے وہ لوگیں کو علوم شری کی انباع کرنے اور اس کی اکبر کرنے تھے ۔ اسکا کی مورث نہوی ، فقہ اور اس کی اکبر کرنے تھے ۔

علامه جوزى في خواجر ص بحرى كى بزركى كونسليم كياسها وراغيس فديم صوفيا کے امام کی جنبیت دی ہے۔ علامرضى فراح ما اعظم الوحنية من المرى كى فعنيلت على كريش نظراس بات إلى كياس كياب كريا الما المعلم المرادة الما المحالة المرادة المردة المرادة المرادة المرادة المرادة المردة المردة المرادة المردة المرادة الم بين جاب واحرزيره كق بناب واجر کاسن رحلت کسی کے نزدیک االعہ بے کوئی کا العرکہ العہدے مما العلكما بهدارين مج برسه كرجناب تواجه في العاب وفات ياتي أول توبير جناب شبلى نعمانى ك زوربك جواب كى ناريخ انتقال ااا صبعه وه صحیمیں دوم برکر واجر صاحب نے اپنی عرکے منزی صفی می کونشر سی اختیار کول منقى ومخط ونلقبن اور درس وتدريس سرسيسك كوع كرد باعقاران حالات سمين فظ ظامرسه كرابوه ببغرباب امام اعظم وجوحفرت واجرص بمرى كم اتنقال سم وفست صرف البين برس سے منف اب سے زا اوسے المرز تر نے کا کونر کموقع ملا۔ وفات المحاجس بهرى في التقال با بهرس مع دونين كوس بر

خواجرس بصرى المنت عما بيني من المناجري في مناور الله المناجري في المناجري المناجري المناجري المناجري المناجري المناجري المناجري المناجري المناجري المناجرين المناجرين

خواجه صاحب نے فرما با بونام بہاد مسلمان بہ خبال کرنے ہیں کہ سواد اعظم ہمارے اس بین بھی معاون اس بین بھی معاون سے بین اس کرنے گاوہ سخت میں اس کرنے گاوہ سخت علمی بہاں النّدا محلی تربی اس طرح سے وہ نبک کام کرنے ہیں سنی سے کام لینے ہیں اور اس کے فضل و کرم سے محودم رہنے ہیں۔ البنن خوا کے بارسے ہیں اینے دل میں من ای آرزونیں فرور یکا تے رہنے ہیں۔

در صفیفت وه منجون سب سعے بڑا فاہر وفاسی ہے جو بھو سے بڑے سیمی گذاہ

كيه طاحانا ب مركبنا جامك كونى خطرے كى بات نہيں وہ بخشنهارسب كركن انجشنے والاسميرے ليے كوئى كھنكانهيں۔

ایک مزنبرکوفر کے گورز الوہرہ نے جب دہ نبھرے کے دورے پر آیا او اسے کو كسى حزورت سے بادكيا آب جب گورنرسے مل كروايس مور ميں تھے تو آپ نے ديجھاك يجتدعكما دروازي بركفري إوراس بات كيمنتظرين كركورنر يسدملاقات موبرديج أبب بے ساختذان برقوط برسے اور فرمانے لیے وکیا تم ان گندوں اور خبیثوں کے یا جانا جابت مو بعا كوبهال سع خدا تمهاري جان كونتها رسيعهم سع بالجده مرساتم لوكول نے اہل علم مورسوا کردیا۔ خدامتھیں رسوا کرے بھراکی قسم اگر تم اس چیز سے جوان ارس کے پاس ہے، بے نباز موجات توجو کی مخصارے پاس ہے اس سے بیطالب موجانے لبكن افسوس الن كے پاس جركيج ب اسى كرتم نے مطلوب بنا ليا اور حركيم منارسے باس سے اس سے وہ بے نیاز موگے

مبس فصحابه كود كيما به جن كى نظر من ونيادس سع بهى زياده به وقعت اللي طلبی بے فدر وقیمت تمهاری نظر می تمهار سے یا وس کے بیٹے کی ماک ہے۔ میں نیان بزركول كوجى وبجباب كرمن كے كھردات آئى اور اتنى غذا كے سوابو صرف انہى كے ليكافئ موان سح باس اور مجدنه مؤنا اس برسى وه كين كرصرون مبس مى است كعالواق تہیں بید ماسب نہیں ملکہ برکروں گاکہ کھے تورکھا وُل گااور کچھ الندی را میں دے دول كارمال حالا كالمركى راه مين وه جوكه وينت كقيد اس كينود معى زباده محسناج

خدا کی قسم س ادمی نے صحابہ کرام کود بھا ہو: فرن اوّل کو یا با ہوا ور تھے۔ وہ تم لوگوں کے درمیان رم کیا موکوئی صورمنت اس کی نہیں سوائے اس سے کہ صبح کوجیسہ أعظف نومغموم أستضاور حبب شام موتواس وقد بمعيم عموم يرب وموت وبهاكوره أكردي استعاله والتشعن رسميلة بهال مسرت كاكنجالنس الى اس نے كہال چھوٹرى سے ي

المسلالو! قران جم ك بعر مجركوتى محتاب ازل نهيس موكى محمار من ك سراب كونى نى منيس سيطاب معين جاسيك دنياكو بيح كر اخرن خربداد دن اد دنبا دولول مين نفع باؤك اور آخرت كونيح كرجو شغص وبباكومول كاسع دنيابين نقصان سيكا وراخرت ببر معي خساره-

اے آدم کے بیٹے ایجے پرافنوس ہے کہاتو النہ سے جنگ کرنے کی اپنے اندرکت ركمنام وبهود ننخص مراكد احكام سعيم بدي راسيده الدسع واكرنام . نتواجها حب يراتنوب زمان كحريزك كفي بنت من فلنفا ورفر في سايالول بلس استرون أكفت رمن مقرحفين دبجه دبجه كرخواج مهاصب كاحبر كالمرسط كالمرس بهور المخار الخبس عرجر اسى بات كى صفوت فى كسى طرح مسلم ريا يس مي انحتى لا فات كو ختم کرے ایک ہوجائیں اور نیک بن جائیں اسی مگن اور دھن میں وہ اینانن من سب

مجه كم كلا يك كف دن رائت مسلمان في برابت واصلاح بين فكر بين من يحد بواجها کے ایک شاگرد ابراہیم بن عیسی البت کری کہتے ہیں " بیں نے جناب خواجر من بھری سے زباده منموم ادمي تهبين وتجعا حبب ان يرنظر يزني نوابسامعلوم موناكسي زنده مصيبت

اقوال اسبربن جبرنالعی نے ایک مزند ہوت کیاکہ آپ جیے جبزیف فرما بن سے ایک مزند ہوت کے ایک مزند کا مول را قال برکہ بادشا ہوں سے مسبل جول شرطانا، ان كى عنايات بربع وسائدكر ما كبونكه المقيس انكه بدينة دبرينيس مكنى . دوم بيركسى المحرم عورت سع مسائف خلوت ماب شعبين إجابيهم اسعة فران يجم بري فعليم ول مذوو تبسر سے برکر دنبا سے کسی راک دیک میں نہرنا ۔ لیس سے ان بانوں پرعمل کیا ہے برابن كراه ياي ديراب مفرمايا

ا بهرادمی کی آواز برفور انقل و حکت شروع کردینی سه می افسوس ادمی فهرا مرحم يرلس سعمس مهين موناء

۲- برول کی صحبت سے پرمنیرکروروروروری بہت اچھا کیاں جوہی وہ بھی

228/5

التوسيطي مانتي گي.

سائیں نے قناعت کی وہ دنیا سے بے نیاز ہوا جس نے لوگوں سے علیجد کی اس نے سلامتی اِئی بحب نے شہوت کو ٹرک کیا وہ آزا دم وکیا بحب نے چندروز صبرا فتبار سحبا اس نے سعادت یائی۔

مهرورع کے نین درجے ہیں۔ ابک بہ کہ جب کوئی بات کھے حق کھے۔ جاہمے ہوئتی بیس ہو یاغ وغصے ہیں۔ دوسر ہے جس جز ہیں خدا کا غصنب ہواس سے اپنے نمام اعصا کونگاہ بیس رکھے خدرا کا نوف ہر کھے دل میں رہے۔ یہ بائیں ہرارسال کی نماز روزہ سے افضا رہیں۔

۵- دنباب کوئی کرش گھوٹرا نیزے نفس سے زبادہ سخت لگام وینے کے قابل ہو۔ ۱۹. اگر تخصے بیدد بچھٹا ہوکہ نیرے بعد دینا کی حالت کہا ہوگی ٹو دور روں کی موت سے عرت بجڑا ور دیجھ کہ ان سے بعد دنیا کا کہا حال ہے ؟

كر جوشنى بيس أكياء اس سے برص كركونى احمق نهياں

۸ بیوشنی دوسرول کی ترائیاں نبرے سامنے کرناہے اس کاکیا نبوت ہے کہ وہ نبری ترائیاں دوسروں کے سامنے نہ کرنا ہوگا۔

۹ دبیرے نزدیک برادران دین ببوی بجی سے زیادہ عربے ہیں کیونکہ وہ دہوئے بار ہیں اور بیوی بیجے دنیا کے ساتھی۔

٠١- مبراکلا شنوکینونکرمبراعلم تنفیس فائده دسینجایت کا او رمبری بے علمی تحصیل تعهان مذہبی اسکیلی ؛

ا ایجس دل میں دنیا کی مجتنب ہے وہ زندہ نہیں مردہ ہے۔ ا ایج نماز مصنور فلب سے نہیں وہ عذاب کا پیش تیمہہم ہے۔ ساا نقوی اور برم نیرگاری دبن کی بنیا دہے مگر طمع اور لائے اسے کھو و نیا ہے۔ مہاا یم درائے والے کے جمعیت اختیار محرونا کرکن فیامت بیں رحمت الہی تھا ہے۔ سیرول

۱۵. میں لوگوں سے اس بات کی امیرنہیں رکفناکہ وہ مجھے ترانہیں تراسمینے والول سنة توالمد تحكمي مراكها بهد ١١- السان دور دل كونفيرس اس وفت كرسے بعب نود ياك بروائے ما فاعت كرف والاخلق سے بروا موجاتا سے ٨ اجس في اختياري است سلامني ياي ر ابسست سيركو جهور اس ف دوستى ياتى. المرس في مراضيا ركبا اس في مزحور داري ماصل كي ـ الارمبر دوطرح برسب الك مصبت وبلاير ودسيران الول يركري ك نه كرين كا الدّنعالي يعم دياب. ٢٢ جو خواموستى اختبار كرناعيه اس كادل ناطن مروجا ماسه اور زبان يرامزم حالي ر . محدا ا تصوف كانام باف سه بها ما برون اور زابرون كوارباب لصوف من من كها ما تا تفارجب لوكون ودين كم مسال بيش الديكي اوراکھوں نے اپنے مسائل سے حل نائل کرنے کے لیے ارباب مدین کی طون رہوع كبانوارباب حديث ببسجن زركان دين في وان يجم ستن نبوى اورصحاب كرامك طرزعمل كى روشنى بب ات سے مسائل كاحل نا اس كى رسے بيش كيا انتھيں مجبن ريافقيہ بجهدين بافقهاك كرام ارباب مديث سيكوني الك جاعب نهيس للانهى زركار دبن سب سے ایک جماعت کے افراد میں جومسائل سے استناط سے لیے تربی تصوص یہ قباسى مائج عاصل كرنير بيبانجرا مام اعمنش ادباب صربت وفقهاء سيرف كذ اسطرع بيان تمنيه بالمعشرالفقهاء انتم الاطباء ويجن الصسبادل است فقيهو إنم طبب موا درم عطاري مماراكام به اليمي اليمي دواول كالمحارا اور منهاراكام ب وواى جاني يرنال رنارمن معلوم كرنا مير وتيزيم والاسك مراج کے مطابق و واتحویز کرنا

مقهدید کرفقها داور صوفیا و طلمائے اسلام کے دوالگ الگ یا ایک دوسرے سے
متعدادم کروہ نہیں تھے بلیجس طرح سے فقہاصاحبان کے جافقہی مکتب نعیال ہیں ہین
امام ابوصنیفہ نے منفی مکتب فقہ قائم کیا۔ امام شافعی نے شافعی امام محدبال سنت والجاعب
اور امام احمد بن خبیل کو یا حفی ، مالئی، شافعی اور صبلی فقہ اہل سنت والجاعب
کے جاد مکتب حق ہیں۔ اس طرح سے دہ ادباب حدیث جفیس بعد میں صوفیا کے نام سے
درسوم کیا گیا ہے علم نفوق ف کے مختلف طرفے دکھتے ہیں۔ اور وہ سب کے سب اس
طرح مکا تب دائے العنب ہیں کو جس طرح فقہ کے جاروں مسالک ، زام ب حقہ ہیں۔
حزاب خواج من ایک جس طرح نفیہ کے جاروں مسالک ، زام ب حقہ ہیں۔
حزاب خواج من ایک جس طرف امام الحدیث بھی نو دو سری طوف ہم رہ ب

صوفبوں کے ہارہ بیں آب نے فرمایا جوشخص نواضع اوڑ آ کسار سے صوفیوں کا لبکس کی آئے اور دل سے نور میں اور ان کا لبکس کی آئے اور دل سے نور میں اور میان اور میں او

نتواج صاحب تعدف سے جوسلے آگے جلے ان ہیں سے ابک کو اپنج چنت کہتے ہیں، دوسرے سلسلے کونو قادر کہا جاتا ہے۔ بنج جنٹ سے صب وہلیں ا رسک لیرون بیری کے مرد وفلیفد اول عبدالواحد بن زید میر دو فلیفد اول عبدالواحد بن زید میری کے مرد وفلت بائی۔

حدرت عبدالواحد بن زید کے خلیفہ اول جناب فصنل بن عیاف کے اسمیا صنیع میں انتقال کیا ہے میں انتقال کیا ہے میں انتقال کیا ہے موسوم ہے عیاف کے خلیفہ اول جناب ابراہیم ادھ سے بہلک لوجناب فصنل عیاف کے خلیفہ اول جناب ابراہیم ادھ سے بہلک لوجناب فصنل عیاف کے خلیفہ اول جناب ابراہیم ادھ سے بادشا مت کولات ماد کرفیقری اختیاری یا ابراہی یا بیری طائی ۔

بیں رحلت فرمائی۔

بساسل خاب تواج مذلبه موسط سے جناب مواج مراب میں کے واسطے سے جناب میں مہر قالبھری محماط میں مہر میں ادھی کا ابراہیم ادھی کا بہر ہے اس میں کا بہر ہے کہ ہ

وسے روسے ریسلسلونیاب واجراسحاق جنتی کے نام سے موسوم ہے اور بہراہ ۵ جنبستید مشادعلود بنوری کے واسطے سے بہرزہ البھری کاس بہرجا ہے۔

بہلسار جناب خواج من بھری کے مربد وظیفہ جناب صبیب بھی کے استے ا ۱۹ حدید وفات بائی کے استے ا ۱۹ حدید وفات بائی۔ ا معلید بیت میں مسے موسوم ہے جمیب عجی ستے ۱۵ او حدید وفات بائی۔ بیسلسلر جناب حبیب عجی سے خلیفہ و مربد جناب طبقورست امی

ا طبیقورب المروت با بزید بسطامی سے نام سے موسوم ہے۔ بسطامی نے جناب امام حبور میں اسے دوحاتی نوج مواصل کی اورا مام علی موسی رصا سے حسر فد خلافت بابا ہے ۔ ۱۳ ہجری بیس انتقال کیا ا

وقات بال المسلم من مون مون كرفى كرمد وخليف جناب سرى سفطى كے

نام سے دوسوم ہے بمری مقطی نے ۱۵، ہجری میں دفات بائی۔

مرین سلسلم بناب نیخ مری تقطی ہے خلیفہ اول جناب جنید لبغدادی کے مریخ ایک باہم کی میں انتقال فوایا۔

مرین سے قائم سا رحباب جنید لبغدادی کے مریخ لیف کے مریخ اب کا ور روین ہو ابوالای کا وزروتی کے مرید وخلیف حسید سے دوسوم ہے۔ بعبی جنید لبغدادی کے مرید وخلیف حسیدن ابوعلی الاکاران کے مرید جناب ابوالوں تا کے مرید وخلیف حسیدن ابوعلی الاکاران کے مرید جناب ابوالوں تا کا وروتی نے۔

کے۔ طوسیبہ ہجری بیں وفات یائی ہے جناب وجیبہ الدین ابوحفص عروری نے ، اور مطوسی نے ، وطوسی نے ، اور مطوسی ہے ، وطوسی نے ، وطوسی کے ، وطوسی ہے ، وطوسی میں وفات یائی ہے جناب وجیبہ الدین ابوحفص عروطوسی مناب خواج عبراللہ خفیصت سے مربد بخفے بخفیصت نوج احمد و نبوری سے ، احمد و نبوری خواج مشاد علو د نبوری سے اور برجناب جنید د نبوری کے اور برجناب جنید د نبوری کے اور برجناب جنید د نبوری کے مربد و خلیفہ سے اور برجناب جنید د نبوری کے اور برجناب جنید د نبوری کے اور برجناب جنید د نبوری کے مربد و خلیفہ سے اور برجناب جنید د نبوری کے دربیوری کے اور برجناب جنید د نبوری کے دربیوری کے دربی

م قست گروه مبادک سفر بیان کیا به که خانوا ده فقر و حفرت عادم کی دا میره مین دا میادک سفر فیلی باب بوت سان بین.

اول امام صند دوم امام صين سوم حواص بعرى جهارم حواج كميل بن زياد

پنج خواجرادی فرنی ششنم فاحتی شریح سفتم خواجر عبدالشعلبرداد بجمران بزرگول سے
سری چوده خانواد سے بہوئے ۔ بعضوں نے جناب امام حسن اور جناب امام حین کے
سریائے سلمان فارسی اور ابو ورغفاری کی ذات کو فقر کے بہفت گروہ بیں شامل کیا ہے
جار سلمان فارسی اور ابو ورغفاری کی ذات کو فقر کے بہفت گروہ بیں شامل کیا ہے
جار سلمان فارسی و مہند بین اس وقت جوسلملے ملتے ہیں وہ صرف جارہیں۔
جاروں سلملوں کی چینیت وہی ہے جو فقیہ کے جاروں مذاب کی ہے۔
جیشتی سلملے نے مبدوستان میں مقبول بین حاصل کی نقشبندی اورفاوری
سلملہ خراسان ما ورالنہ اور مکہ و مدینہ میں مقبول ہوا۔ سہرور دی سلملہ زیادہ نر

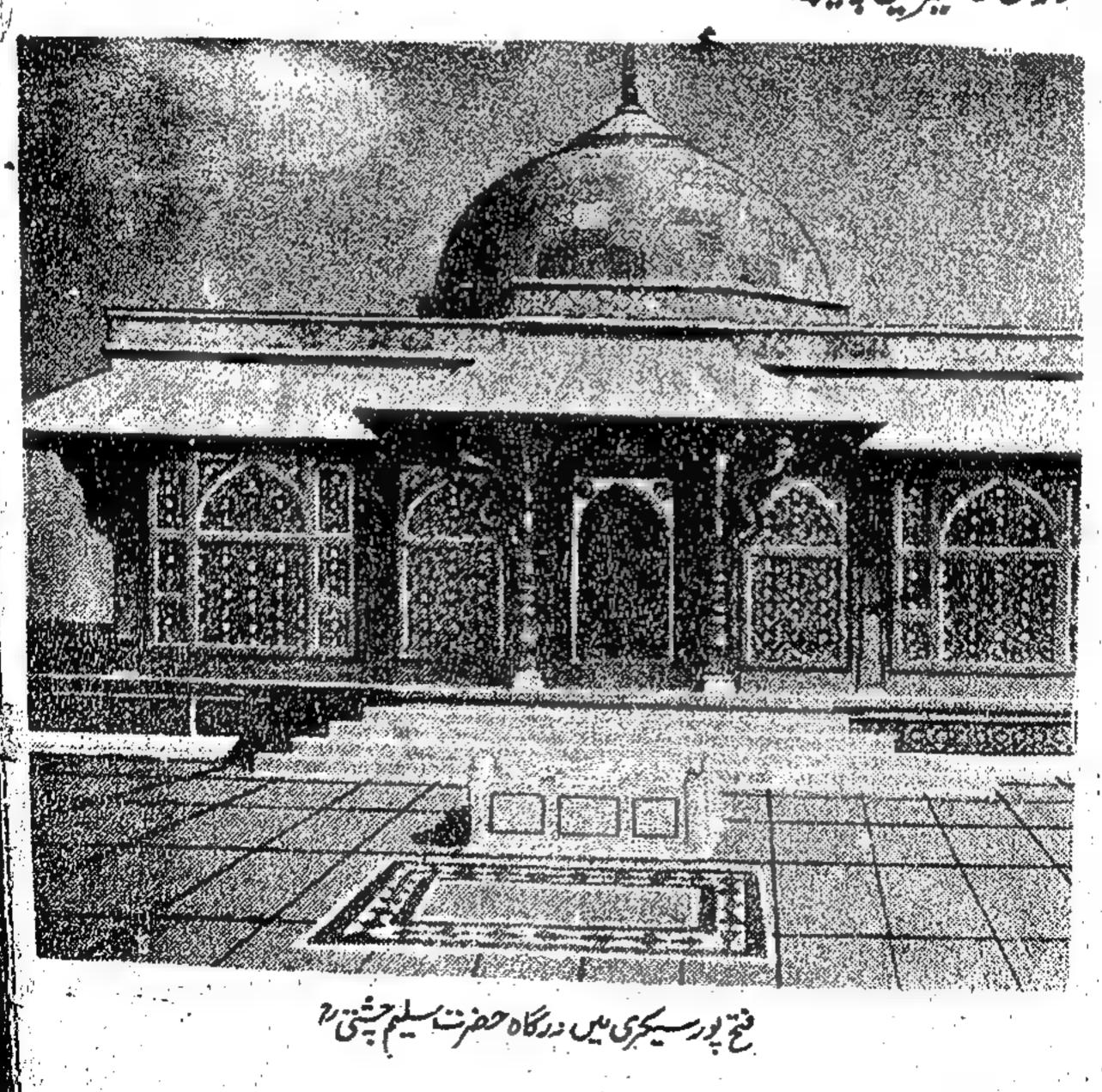



را بھی جہنے ہیں جو نفے کو آب کے والد محرم جناب اسماعیل ہما بین عابد دزائم اور بڑسیننقی و برمبر کاربر دگ سکھے جناب را بعر سے بہتے آب کے نبین بیٹیا نفین ان سے بعد جب آب کی ولادت ہوئی نوج ارسینیاں ہوگئیں جنابجہ آب کے والد محرم نے اسی رعابت سے آپ کا نام را بعر دکھا۔

رابعکا اسم گرامی اسلام کی ان پاکسینده اور نبک خوانین میس شار موتاسیدی کی ابتداسی کے کرانز نکس نمام زندگی ففروغذا سے عبادت سے.

رالعیسنے شیس ماتول بیل آنکھ کھولی وہ تسلیم و رھنا ا ورھبروشکری کلی تقبیر نھا۔ آبید کے والدمخرم زمانے کی سختیا اس پہنے ، فاقے کرنے مگر نہ کسی کے سامنے درست سوال در راز کرتے اور نہ قدرت خراکی شکارت کرتے .

ظامرت ایسے ها بروشاکرباب کی بیٹی بونطرنا عابرہ وزاہرہ مہی نزوع ہی سے تقی وہ ہرآنے والے زمانے میں اپنے وقت کی صاحب بخطرت اور تھرا دسیدہ فاتون کی در ہوگی۔

رابع کے والدا یک مفلوک الحال خص سفے۔ عالم بعقا کہ حس رات آب کی ولاونت ہوئی کیڑا لئے تو ایک طوف، گھرمیں اتنا بھی نہیں بنقا کہ جراغ جلا باجاستا۔

دلاونت ہوئی کیڑا لئے تو ایک طوف، گھرمیں اتنا بھی نہیں بنقا کہ جراغ جلا باجاستا۔

دابع کی والدہ نے جناب اسماعبل سے کہا کہ جَائِب فلاں بڑوس سے اس سے کھا کہ جو استب فلاں بڑوس سے اس سے مقور اسانیل مانگ لا بیتے۔ برعم رکو یکے عظے کہ بیس جھی سی سے موتی سوال نہیں مقور اسانیل مانگ لا بیتے۔ برعم رکو یکھے عظے کہ بیس جھی کسی سے موتی سوال نہیں کے دوں گا۔ اور لیقول علامہ اقبالی ج

بے خودی نہ پڑے عسریبی ہیں نام بیدا کر سے بمصداف خود کو دسٹن سوال وراز کر سے دوہروں کی نگا ہوں سے نہیں گراؤلگا

مے مصدای خود و دست سواں درار درے دومروں کی جوں سے ہیں دادل مراب موقع کی زاکت اور مبوی کے گھے۔ مگراب موقع کی زاکت اور مبوی کے اصرار پر بادل نخواستہ ایک بڑوسی کے گھے۔ سنچے مگر کیے وہاں سے خالی با تھ لوٹ آئے۔ مبوی نے پوچھا کیوں کیا ہوا ؟ بولے وہ

وروازه نهيس تصولنا-

جناب استعمل کوبروسی کی اس بے مہری اور اپنا سوال اس کے ال کے جانے کا بے حدقلق تفار اس عالم میں سوپتے سوچنے آنکھ لگ گئی نواب میں جناب مح گا رسول السدی زیارت ہوئی رجب انکھ کھی ٹوج کچے نواب میں دیکھاا وریا دینھا اسٹا بک برج بریکھ کرا مرب ہر ہے ہا ہی کہ دیا کہ دس ہزار مرب فقیروں کو اس شکرانے میں دے و بیے جائیں کہ جناب محدرسول اللہ نے مجھ الماد نوراً ہی یا وزیایا۔ اورجادسود بناراس مرکو وسے آڈا وراسے میرے پاس بلا لاؤ بھروہ فوراً ہی اولا مہدیں تہدیں یہ بو مجھ الماد کی دیا جا دی ہے۔ جیے جائے امرب میران اللہ کی زبارت نصیب ہو مجھ الله عہدیں تبدیل کے گھری بنیا جا ہے جا بھی جناب میران اللہ کی زبارت نصیب ہو مجھ اس کی خدمت میں تو دی ہے۔ جناب المرب میران اللہ کی اللہ کو بیارے ہوگئی۔ جانے اور بیا ہو گئی۔ اس بد زمانہ آب سے امتحال و انتخال و انتخال کو انتظام کو است دوع ہوا۔ ایک مرتب بھرے ایک است دوع ہوا۔ ایک مرتب بھرے ایک است دوع ہوا۔ ایک مرتب بھرے ایک ایک مرتب بھر کے اس ایس اللہ کو بیارے ایک مرتب بھر کے اس ایس اللہ کو بیارے ایک مرتب بھر کے اس ایس اللہ کو بیارے ایک مرتب بھر کے اس ایس اللہ کو بیار کی مرتب اللہ کو است دوع ہوا۔ ایک مرتب بھر کے اس ایس اللہ کو بیارے ایک مرتب بھر کی تین بڑی ہینیں معلوم نہیں کیا ہوا کہاں گئیں وہ اس قطاکی ندر مراب بھر کی تین بڑی ہینیں معلوم نہیں کیا ہوا کہاں گئیں وہ اس قطاکی ندر

بو من خودرالعرکا بھی بہی حال ہوا۔ ایک بے رح ڈاکو اہمیں بیکو کر گئیا۔ جندروزاینے یاس رکھا بھرآ ہے کو ایک اور آدی سے ماہتھ بیج دیا۔

بیخص براستگدل تفا آب سے اکثر بری مون ومشقت کے کام لیتا تفا۔
اکثر بھوکا بیاسا رکھنا آب اس کی فدرست کرتیں مصائب اس کا فائیں محرکوئی نامحسوم
نک ندمرنی بخیس آب ایک مرتبہ سی کام کے لئے کہیں جارہی بنائیں کردئی نامحسوم
سامنے اگیا آب اسے ویجہ کر بے تفاشا بھا گیں اور مہا گئے بھا گئے گربڑیں اور ما فاقولو
گیا۔ پروردگار کی بارگاہ ہیں کھڑی ہوئیں رورو کے عوض کیا خدایا ، میں غیب ویتم
اورفیدی ہوں ، اب مائے توٹ گیا۔ لیکن مجھے اس کاغ مہیں معلوم نہیں تو بھے سے
راصی بھی ہے کو بہیں ہیں مون تری رصابیا ہی ہوں اورا گر مجھے برحاصل جوجائے
راصی بھی ہے کو بہیں ہیں مون تری رصابیا ہی ہوں اورا گر مجھے برحاصل جوجائے
تو مجھے کھے فکر نہیں۔

ایک رات جاب را او خرا کے حصنور میں سربیج د منفیل کہ انفاق سے مالک حاک رائف رات جاب را او خرا کے حصنور میں سربیج د منفیل کہ را بعر سجد سے میں رور و حاک رائف اون ترب اون اون ترب است ہے دمیرے ول کی خوا میش نبرے احکام بجالانے کی ہے اور آنکھول کی روئنی تیری ورگاہ کی خورست میں ہے۔ اگر بیری خود صنار موثی توہر وقسند بنری عبادت کرتی ایک نویے جھے بیر تکر اپنی مخلوق کا مائے ت بنایا ہے۔ اس لیے تیری بارگاہ میں دیرسے حاصر مہوتی ہوں۔

مالک نے رابعہ کے برکامات سے آوان کی نائیرسے اس کامردہ صبیرمالک استے الکا اور مسیرمالک است است البینے گناموں کی معافی مالیکئے لگا اور است بہت ابینے گناموں کی معافی مالیکئے لگا اور بھدا دب عون کیا کہ اب میری طون سے زاد ہیں ، بہاں رہی توہیں ہے۔ معداد سب موان میں اور بی ایسے کی خدون منبار ہے ۔

مئر ومریزے بعدبم کوفر رکہ بناب عرفار وق کے کی سے آباد کے سکتے ا اسلامی علوم کے دوٹرے مرکز منے بہر چندبھرے میں آب نے بڑی سکتے بیان مائیں طرح طرح سے مصائب و آلام برداشت کے تناہم آپ کو بھرسے در دوبوارسے ابک انس تفار ایک والهیت تنفی آزادی بانے کے بعد اب آب کی علمی زندگی سکا ایک انس تفار ایک وافقہ وحدیث انتخار موار آب نے علمائے اسلام سے تفوری ہی قرت میں قرآن تحکیم اور فقہ وحدیث جملہ اسلامی علوم سیکھ لیے۔ اور ان میں بہاں تک مہادت ببدای کہ براے طب علمار کی فوقیت حاصل ہوگئی۔

امام سفیان قری امام مالک بن دنبارا درامام لمنی ایسے فرا پرست عالم باعل اور عابر وزا بر زرگ آب کے بخشینوں میں شامل سفے اور اکثر مسائل بن آب سے مشینوں میں شامل سفے اور اکثر مسائل بن آب سے مشورے کیا کرنے سفے مفتصراً بہر کہ جومظام آب نے علمی اعتبار سے بیدا کی متعام زہر واطاعت میں عاصل کیا۔ اکثر ساری ساری رات کو مراا بو مناوت بین گذار دستیں مناجات بین گزار دستیں۔ امام سفیان توری کہتے ہیں کہ ایک فرنبر رات کو مراا بو بھری کے ال مہان نفا میں نے دیجھا کہ وہ عادت سے لئے شام سے مصافیہ ر بھری کے ال مہان نفا میں نے دیجھا کہ وہ عادت سے لئے شام سے مصافیہ ر کھری ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی نماز ادا کی۔ کھڑی ہوگی میں اور مین کردی ۔ ایک گوشے میں عالم دہ ہوگر میں نے صبح کی نماز ادا کی۔ اولیات کرام کی سیرت کی کتابوں میں تکھا ہے کہ اولیات کرام کی سیرت کی کتابوں میں تکھا ہے کہ ۔

جناب رابعد بھری نے جناب نواج من بھری کی مجلسوں کو مناہے ان کی خورسن بیس جام رہوتی ہیں بعیض جینے ہیں کہ رابعہ سے بخرد اختیار کرنے کا سبب جناب نواجہ سے بخرد اختیار کرنے کا سبب جناب نواجہ سے مسالک کی بیروی سے غلب کا بہتے تھا۔ لیکن بیرجی نہیں۔

البتربره وركها جاسخا مي كرونيا سع بعد بروائي بفيناً جناب نواحدى صحبت سع بائ بواري بفيناً جناب نواحدى صحبت سع بائ بوگ رالعد دنياى مرشع سع بعد نياز نفيس خدا محد حمنور و تن حامر رسن ا درخبال عصبال برون دان اس سوبها ف سرسواكوى دوسراكا المناها .

فریبالدین عطار نے ایک ایر کا واقع تھا ہے کہ ایک مرتب خواجہ بھی رابعہ بھی رابعہ باب ایر کی دیا ہے ہے۔ ایفوں نے دیجھا کہ ایک امیر کم بخوص بہابت انسروہ آزروہ کھراہہ بنواجہ نے ماجرا پر جھا تو وہ کہنے دیگا ، میں د بناروں کی ایک منسلی نذر سے لیے لایا ہوں کی ایک منسلی نذر سے لیے لایا ہوں میکن جناب والع سنے فیول کرنے سے الکارکونیا برسے نو

خواجہ جسن بھری کری کا اشقال ، اا ھ بس ہوا ہے بامان بیام اے کہ اا اھ اس بھوا ہے بامان بیام اے کہ اا اھ اس میں ہوا ہے یہ اور کی بیال اور کی بھی بھی ہوا ہے کہ اور کی رحلت سے وقت را اجدی کیا م ہوگی بیال اور ہے کہ بدواقعہ بھی خواج حسن بھری کے زمانے کا نہیں ملکہ امام سفیان وری سے وقت کا بہت ملکہ امام سفیان وری سے وقت کا بہت کا بہت کا بہت کا بہت کے دوقت کا بہت کا بھی۔

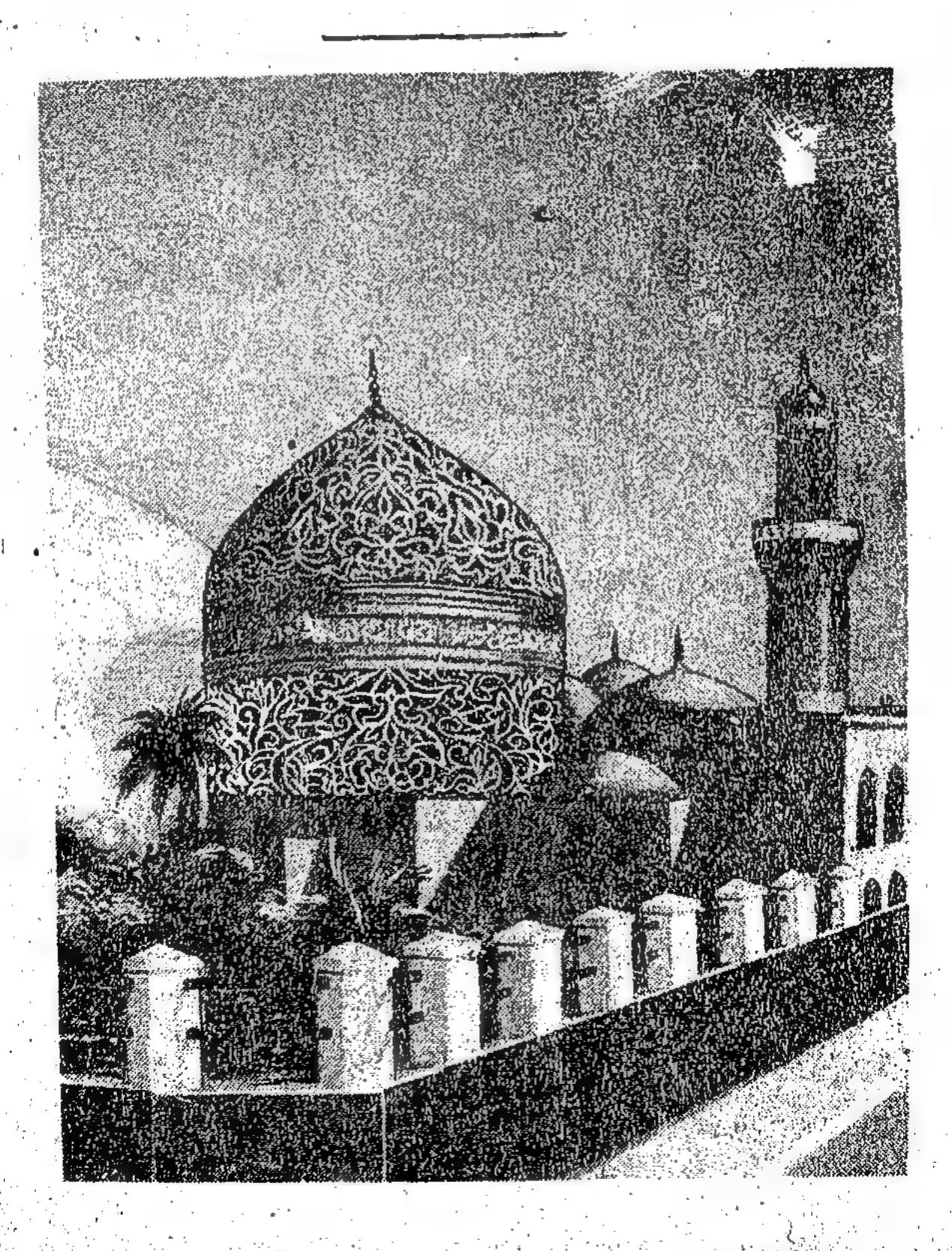



مناسب معلوم برونا به کرجناب امام سفیان نوری کے بھی ختصراً حالات بیان کردیں جن سے اندازہ بوسکے کہ آب کس مرتبہ کے بزرگ سفقے۔ نام: سفیان کرنبت: ابو عبدالند. دے دہ موفی بیں بیدا ہوئے آب والد محرم کانام سفید بخفا۔ وہ نورین مناہ کی اولاد سے تنفیر اسی لیے آب سفیان توری

سے نام سے مشہورہیں۔

مانق این جراد رخطیب بغیرادی نے آب کے حالات بہاب تفصیل ساتھ لیکھ ہیں ہے مختصر تعارف بہا میں ایک فقد وار باب جدیشیں ساتھ لیکھ ہیں ہے کہ جب ایم فقد وار باب جدیشیں گئل سرب کی حقیمی بی علم وفعنل اور زہروا نقا بیں آب طرب المثل تنظیم وفعنل اور زہروا نقا بیں آب طرب المثل تنظیم الله میں مقام تذکرہ تولیسوں نے جو مجھ دیکھا ہے واس کا خلاصر بہ ہے مونیا ان کی طرف بڑھی مگر آب نے ویا سے نظریم رلی ہ

دارانشكوه نے سفیندالاولیا دہیں مکھاہے كہ آبہ جناب امام عظم اوحذید کے ارش زنلاندہ ہیں سے ہیں بیکن بربیان درمت نہیں جناب اوحذیفہ . رحد ہیں بریدا بوت اس حال مین کون وارانشکوه کابیان صحیح تسلیم کوسکتا ہے ،
جناب امام عظم کے نزوبک سفیان نوری کابڑا بلندمر تبریقا۔ ایک مزبریسی
شخص نے امام عظم سے کہا، آپ نے سنا ہے کرسفیان توری شے کیا روابت کی
ہے ، امام نے فرما با کوبائم بر کہنا چاہتے ہو کرسفیان مہریت کی نلاوت مبر غلطی کرتے
ہیں بخدا وہ ارابی نخعی (امام اعظم سے استاد) سے زمانے ہیں ہی ہوئے، تو بھی
لوگ عدبیت میں ان سے متابح ہوتے۔

واقعہ بیہ ہے کہ امام سعبان ٹوری امام اوزاعی امام مالک ان کے علاوہ خواجہ صن بھی ۔ ان کے علاوہ خواجہ صن بھی کے اکثر ملا مزہ جناب امام اعظم کے معاصرین میں سے ہیں ۔ جناب سفیان توری کو ہم مجھر ہوئے سے علاوہ اس بان کا بھی فیز حاصل ہے کہ امام اعظم سے اکثر شاکر دوں نے سے صدیت پڑھی ہے۔ مثلاً :

امام محدمن شن کدامام عظم سے شاگردی جناب سفیان نوری سے بھی رافقنے رہے ہوئی۔ اور ابب امام محرکیا اور معی مہنت سے ہیں مغوں نے ہیں۔ اور ابب امام محرکیا اور معی مہنت سے ہیں مغوں نے ہیں۔ اور ابب امام سفیان نوری کے سیرنت نگاروں نے جابجا اس کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں جناب امام سفیان نوری کے علاوہ امام مالک استاد مشہور نالبی جناب میشام بن عموہ ہیں۔ امام سفیان نوری کے علاوہ امام مالک اور سفیان ابن بہنیہ میمی انہی سے شاگردہ ہیں۔

بعناب مہندا ہن عودہ سے علاوہ ا مام سفیان توری نے سابھان ہیں ہیں۔ اور معروف برائیس بن مال معروف برائیس بن مال معروف برائیس بن مال معروف برائیس بن مال معروب اور عبوالد برن اونی سے انفول نے جربہ بند. مسنی ہے ۔

جناب اعمنتی سے امام سفیان نوری سے علاوہ جناب امام سنعب نے بی رانو المندنه کیا ہے۔ پر شعب وہی بزرگ ہیں جن سے امام اعظم جناب ابو هنبر خرتے فتوے او روایت کی اجازت حاصل کی۔ انہوں نے ۱۹۰ ھ بیں و فات پالی سفیان توری نے آب کوامام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ اور آب کے اشفال پر کہا او آج شعبہ یوفن

حدب بنتهم مرا المعلوم نهيس امام اعظم حوامشا دوارا شكوه ميركس بنياد ركها، منز کره نونسیون نے تکھا سے محرجناب سفیان توری کے مزاج میں دنیااور دنبا والول سعيد انتهام ببازي تقى يحبن زماية مبيمنه ورعباسي براما اعظم كولنيدا وكا قاصى مفرس ناجال امنى ونون عليف ي ككرانتخاب ببي آبيدي ا كين سففه جنايخه امام ابوحنبفه اورامام اوزاعي سيرسائق سرب كومبى دربارس طلب كياكيا.

امام سفیان توری کے بارے بیں امام الی رہیں سقیان بن عبنیہ کا قول ہے ده فرما تربيب مرميس في سفيان سع براه كركوني فتخص علم ونفوي ميس نهيس ديجها. جنائجدا مام توویمی وما نے ہیں کہ میں نے مسلسل نتیس برس رائیس جاک کرمائم سے مصول سے لیے کوشش کی ہے۔ انحفرت صلح کی جرطربت مجد کا سہنی ہے۔ اس يرعل كباسها ورابسي أبك بهي حربت نهين تصييب سنه تسناموا وراس بر

سفيان تورى كواكران كى سبرت سے البند ميں و بجماحات نواس محبى على نظرابي سيء ورعلم مجى وه كوس كا دوسرانام صرف عمل ي

امام سفیان نوری بڑے ورولیش صفت عالم اور تعبوت کے سلسلے کے بهن او پجے بزرگ تقے المفیس اللہ بر تو کل تھا۔ فقرو بینا کی دولت ماصل تقی ۔ ان کی زندگی کی برسب سے بڑی حصوصیت بنفی محر ایفوں نے مجھی کسی سے سامیتے ما تف نہیں بھیلایا. لوگ اکٹر بچھے تحالف مے کران کی خدمت میں پہنچے اور آپ

منها بننسب بروائي تحصرات واليس مرديت

سب فما با كرنے تھے كر اگر مجھ اس بات كالفين كامل بوج إسے كاكر اس دنيام بس كوني شخص كسى أدى كامخاج بنيي نومين مزور لوكون سحه شخض صنبول كربول اورجونجه وه لانتے ہیں وہ ہے ہوں یا ان سے تحوتی سننے طلب كروں لیكن جب میں دیکھتاہوں مربادشاہ بریافنیز امیر ہو باغیب ہرخص ایک دورہے

کامختاج ہے اور ہر آدمی مفرورت مندہے کوئی شخص سی کا حاجت رو انہیں تو ہوئی کی مختاج ہے اور ہر آدمی مفرورت مندہے اس کا احسان اعقاؤں میں محموں ماس کی برکتے اس کا احسان اعقاؤں میں محموں ماس کی بارگاہ سے مانگوں اور سوال کروں جو مبی کسی سے سوال کور دنہیں کرتا اور مبی انبی متبین عطائرے کرتے نہیں تھکنا۔

آب فرط نے ہیں کھرمی شام سے کیڑے بینے اور جو کی روق محملے کانام فقر الم بہدی اور جو کی روق محملے کانام فقر الم بہدی دیا ہیں رہ کردیا المیں اور نہ اسے زیر وعیادت ہی کہاجاستہا ہے بلکہ فقر نام ہے دیا ہیں رہ کردیا اللہ میں دور رہنے کا ممکن ہے بعضوں کو غلط فہمی موکہ جناب سفیان نوری رہا نہیں یا دیا سے ترک نعلق کرئے کی ناتین کر رہے ہیں بہبیں ان کامطلب صرف بہب به نقول شاعری

بین انسان دنیای اس طرح سے رہے علیے مرعابی یان میں رسنی ہے کہ۔ جب بانی سے بابرنکلی ہے، کردیک ہوتے ہیں

امام سفیان توری نفام عرفران و مربث کادرس ویا ہے بیس سفان کی کتاب موطا امام مالک نے تھی اورسفیان عینب نے الجوامع فی السنن والآواب تھی۔ قریب قریب اس شان کی تناب امام سفیان توری نے الجامع الجیرفی الفقرو الاحادب تھی ہے۔

امام سغیان کابی قول بیت مشہور سے کرانسان جس حال بیری رہے جوا کاندی

اواکرنارہے۔ اگراس برکوئی آفت کھی آجائے توخداسے اس کا شکوہ نہ کرے اور نہ خدا کو کوئی الزام ہی ہے۔

امام سفیان توری نے اشعبان ۱۳ اصیب انتقال کیا اور بھرسے میں من فرد میں انتقال کیا اور بھرسے میں من فرد میں میں م

مدفون بوسية

سب كے حالات زندگى بس جيسا كەمنصب قصا قبول كرف كاوافعرسان كا كياسه اس سے بربات بالكل دامنے سهے كه الدروالوں كى رگاه بس دنباكى كوئى وفعت نہيں .

علیفہ منصور نے منصب قصا تفویق کرنے کے لیے جن بزرگوں سے ساتھ سفیان نوری کو میں طلب کیا تھا۔ اس سے ان کی گوشہ شینی و ناموری اور دنیا سے این تاکوری اس ومہ داری کو قبول بین تعلق رہنے کا ایک ا ندازہ مؤنا ہے۔ ہرچینرسفیان نوری اس ومہ داری کو قبول نہیں کرناچا ہننے سفے مگر بھر کا کم مرک مفاجات دربارہ یں جا ضروے یہیں بجائے اس سے کے منصور سے میں گانگار کر سے خدا واسطے کا بیر نول لینے ۔ اینوں سنے دہاں ہیں کرنا شروع کر دیں بندے بیزیکلا کہ دبوانہ خیال کے گئے اور مصب ہے فیول کرنے سے رہائی ملکی۔

اس واقع سے برانرازہ نرلگالیج کراب صاف بات کہے گی اپنے انروطافت

نہیں رکھنے سنے آب کی دلبری و ہے بائی نوبین کی کراپ جارے بارک باشاموں کے سامنے

کھری کھری اور ہے لاک بائیں کہنے سے مہی نہیں جھی کے باعث برینے کہا میں معاطے میں ایسی جالے جارت سے مہی نہیں جائے درنہ

معاطے میں ایسی جال جی جائے کہ جس سے بنگار مہی نہ و اور بات مجی بن وائے درنہ
طبیعت کی جران کا عالم نوبین خواکہ ایک مرتب برین منصور سے مربی ہوگئی خلیف
منصور سے ان کا ان کے بی ای کو برین مربی کہا ،فسم ہے آب کو الدیک اس
گھری ہے جہے کہ آب نے مجھے کیسا با ای آپ نے فور آ ہے دھی جواب دیا قسم ہے
گھری ہے جہے کہ آب نے مجھے کیسا با ای آپ نے فور آ ہے دھی جواب دیا قسم ہے
مجھے اس کھ رہے درب کی میں نے آب کو برنرین آدمی بایا۔

ا بب مزنبرج کے داوں حلیفہ مہدی سے ملاقات ہوئی جب کوک علیف کی

تولیب اور توصیف پی نگے ہوئے تھے اور فلیفد کی فربیاں بیان ہور ہی فیبی تو اسے فرمایا اے فلیفہ عراب خطاب نے جے کیا تو صرف سترہ دبیار خرج کیے اب نے وساوا بیت المال ہی خرج کر ڈالا کہنے ہیں مہری برس کر بہت خفا ہوئے جس کا نہز بریکا است المال ہی خرج کر ڈالا کہنے ہیں مہری برس کر بہت خفا ہوئے جس کا نہز بریکا است کے الب سندیان توری بردنیا تنگ ہوگئی۔ بہال تک کم انہیں ابنی جان بچانے سے لیے غریب الوطن ہونا بڑا اور غربت ہی میں آب نے انتقال کیا بھ

جناب سفیان توری کی آزادی و بے باکی کا اس واقع سے بھی ایک اندازہ کیا جابستا ہے کہ جن دنوں شام ہیں کوئی حفرت علی کانم کک نہیں اینا تھا ہیاں کرتے ۔ اسی طرح علی جنبی اینا تھا ہیاں جفرت کی مقالی میں کوئی حفرت علی کرتے ۔ اسی طرح علی جنبی جبال جفرت کی عثمان من کا کوئی نام لینے والا نہیں حفوا تو بہاں حضرت عثمان من کے مناقب کا ذکر کرتے اسی طرح کوئے ہیں حضرت الدیج صدای مناقب کا ذکر کرتے اسی طرح کوئے ہیں حضرت الدیج صدای مناقب میں جناب عرفاروق کی مدان میں جناب عرفاروق کے محامد و مناقب بیان کرتے کربیاں کوئی صدانی مناقد واروق کا نام نہیں لیتا تھا ۔

امام احمد بن منبل بنے جاب سعیان توری ہی سے سناگر دوں سے تعبیر یائی ہے سعیان توری ہی سے سناگر دوں سے تعبیر یائی ہے سعیان توری کی بیٹ نزجر بنوں کا حصد انہیں ڈمانی باد نتھا۔ اگر جیر انعقب سعیان توری کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تا ہم معنوی لحاظ سے جناب امام اگر انتھیں ایسا استاد سمھنے ہیں نوجی بجانب ہیں .

ایک مزنیکسی نے امام احمد بن صنبال شسے یہ دریافت کیا کہ امام کون بن ہ فرایا اسام ایک بی بین اور وہ بس سفیان قوری خطیب بغرادی کا بیان ہے کہ ان کے درس کی سب سے بہائی کہا ہے تراخت ان کی عرافیاں سال درس کی سب سے بہائی کہا ہے تراخت ان کی عرافیاں سال میں تائم ہوئی اس وقت ان کی عرافیاں سال سال میں بازم نے کہا تا کہ میں بردگ سے امام سعنیات تورکی علم وجمل کے ایفیار سے بہت بازم میں بردگ سے دان کا مرتب سے بردگ سے دان کے مراسے میں بردی جا کہ نام بہت دستوار ہے کہ ان کا مرتب علم وصنل کے اعاظ سے زمادہ ملزم تھا۔ یا مبرت اور کرداد کے لیا طاح ہے۔

سم البي من المان ا



بیدائشیس بندادی به ای ایمادی بریا ایونے اور بہیں عربی نوبیا کیا اسی رعابت سے
اسم گرامی کشف المجوب میں ان الفاظ میں تحربر کیا ہے۔ بینج المشاری اہل طرفیت ۔
ام گرامی کشف المجوب میں ان الفاظ میں تحربر کیا ہے۔ بینج المشاری اہل طرفیت ۔
ام الائم متر بویت ابوالفائم جنید بن محرب جنید لغیادی ج جناب جنید کی کنیت ابوالفائم ، لقب سیدالطالفه ، طاوس العلماء اور فواری وزجاج ہے بسرت نرگاروں نے بچھا ہے کہ آب کے والد فتر م آبگیہ فردش ہتھے ۔ ای رعایت سے آپ کو قوادیری وزجاج کے الفاب سے بھی یاد کیا جانا ہے۔ رعایت سے آپ کو قوادیری وزجاج کے الفاب سے بھی یاد کیا جانا ہے۔ سقطی ہے مربی ہتے ۔ آپ کی عظم شنہ کا اندازہ کچھاس واقع سے موزنا ہے کہ ایک مزنہ سقطی ہے مربی ہتے ۔ آپ کی عظم شنہ کا اندازہ کچھاس واقع سے موزنا ہے کہ ایک مزنہ سقطی ہے مربی ہے ماہوں سے دریا فت کیا کہ کوئی مربی آپ کی نظر میں ابسائی میں ایسے موثنا ہو کہ سے نے فرمایا ہاں ہے ۔ وہ جند بورے ۔ من المصفرة المجتمع من كم المرعقل برسكل السان بوتى توصنيد كى هوريث بين من قرير سي مستح كيان معوفيانه افوال ابل ابيان سمد لي تقويت كابلعث بين.

بعناب بعنبر انبراوی سے سن ولادت سے منعلق ولوق سے بھے کہ انہیں جاسی ا البند بی خرد سے کہ آب بیسری صدی بجری بس اس وقت دبیرا برے کہ جب اسلامی علوم نقط مجروح پر بحقے اور مامون الرضیری مشاغل دبنی وعلمی سے والہت کی برات بغداد بس بڑے باک ل علماء وفصنلا جمع سفے۔

اب ابی ساسم بی برس سے سے کہ پیٹے ماموں جناب ج مری تفطیٰ کے ساتھ ان سے بہت سے در دلین بھی سے راستے ہی ان سے بہت سے در دلین بھی سے راستے ہی ان سے دین سے سائل پر بات جیت ہوتی ۔ آب سے دردلین باری باری ہی مولیت اور عقل سے مطابق اظہار خیال کرتے ایک روز ان سے تشکر کی تولیت بوجی گئی بہت ایس این ابنی سمجھ کے موافق جو اب بیش کیا ، مگر نکند کی بات کوئی نہ کہ سکا ، مری تفطی نے اس کے بعالی سے مخاطب ہو کر کہا بھیا اتم بناؤ ، آب نے کہا ، اللہ یاک کی تعتوں کو یا کہ اس کی نافر مان نے کہا ، اللہ یاک کی تعتوں کو یا کہ اس کی نافر مان نے کہا ، اللہ یاک کی تعتوں کو یا کہ اس کی نافر مان نے کرنا ، بس بھی شسکر ہے ۔

علوم دین بین کیل یا ہے بعد آب نے زیروعبادت اور نسیج و تقریب کی طوف مون است نبادہ دی ہے ہیں اس سے ساتھ ساتھ و نبا سے کاروبار بربی جی موق رہے و شیشہ کی جو آبائی دکان آب سے وریتے میں پائی مقی اسی بیر) کاروبار تردیج رہا اور شیشے کی بجائے رہی کیڑوں سے منعان رکھ لیے۔ اور شیشے کی بجائے رہی کیڑوں سے منعان رکھ لیے۔ مسکوس ڈنیا سے بارے بیں جناب مولانا روم فرماتے ہیں کہ مظ

چيست رنبا از خداعت فل ميرن

اس سے آپ نے کبھی ایک لیے کا تعلق میں پیدا نہیں کیا وہ ریاصنت ومجابرے میں کرتے اور ڈنبا کے کا موں میں مجمد و من رہتے لیکن ان تمام صرو دا ور زرین کوسا منے رکھتے۔ فرمایا کرتے کہ بھار اید فرم ب نقر وت اصول کتاب وسندن کا تفید ہے۔ جو خفق فراک وصندن اور کتاب وسندن سے واقعت نہیں، بریدوی کے لاکن نہیں ،

الى الوجها، ما موں جان خرمین توسے . فرمایا مان جرمیت ہے آج ایک نوجوان رہے باس ایک نوجوان رہے باس ایک نوجوان رہے باس ایک تو ہے کہ باس ایک تو ہے کہ ایس سے جوا با عرص کیا تو ہہ ہے کہ ایس نے جوا با عرص کیا تو ہہ ہے کہ ایس نے جوا با عرص کیا تو ہہ ہے کہ ایس نے جوا با عرص کیا تو ہہ ہے کہ ایست گنا ہوں کو بالکل می کو دیے۔

بعن سبرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اول اول آپ دعظ کہنے ہوتے بھیکنے
سنتے ، مگرجب آب کوخواب بیس محدرسول المدصلی المدعلیہ وسلم کی زیارست ہو کی و ال سے ارشاد ہر آب نے وعظ کہنا شروع کیا۔ اس عصے بیس آپ سے ما موں جناب شیخ سری انتقال کر بیکے ہنے۔

منگر جناب مخدوم علی بجوبری رحمته المترعلید نے اس واقع کوجناب بنے ری سفطی کی جبات ہی سے زمانے کا واقع کھا ہے اور بہی جیجے ہے ۔ آپ تحریر فرماتے بہی کہ دوگوں نے جناب جنید لغیرادی سے عض کیا کہ النڈ تعالیٰ نے آپ کوسنیری د مکنہ آفری زبان عطافو مائی ہے ۔ آپ کا بیان درد اور سوز سے پر موزا ہے ۔ آپ عظ فرما با تھے ۔ آپ نے کہا جب نک میرے شنے و بزرگ ماموں زمذہ ہیں ۔ ان کی زمری

المراجعة المستعدد والمستعدد والمستعدد والمساوع والمساوي والمستدان والمستدا والمراب المراب المستدون والمراب والمستدون والمراب والم بهدا بيد والمراج المستعلون من المنافع المنافع المستعلق والمستعلق المنافع المستعلق الما المنه المراجعة الوجه والمراجعة المراجعة المناجعة والمنطقة المناجعة والمنطقة المناجعة والمنطقة المارية المراجعة المراجعة المراجعة المستعلق المياسات المياسات المياسات المياسات المياسات المراجعة المستعلق المس والعياد والمياه الميتان وسيانون والمستعلق والمستدعي المتستدين المتستدين المتستدين المتستدين المتستداس ليست ١٧٠٠ الماري المراجع المستعادة الموجود المراجعة ووالمستعادة والمستعادة المراجعة برا سيعان ورود المصابي والكيب وتدريب والماست وأن مين تشيطان كووهي الماد ﴿ وَمِنْ وَهُولُ وَلِهِ وَهِ إِلَيْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل المارس المستعادي الأولات عبالا المالي المعالي والماسية الواله المرده أراريت والمركبة والكاكم المستعظية المرام السيع موجد سي والمراك وكورا ١٠١٠ المال المالية السام السعى الركوهي وكورا والمجيد المسكام واستمس كوري والمعارات دران إلى المناه بران وإز فرب المقاليد الكان متولول موطوع مد مجع غيب س الما آل است منهوا الل المسكود الماكن الديالكل المحطاسية الرتوالعرتعالى وات برياد السراد السيك اغتبارات يمايان ركفتانوسي يحميعولى شركما يس شيطان بيب دل كي آداد سن لي اور بيري لكا بون سے عائب موكيا۔ بالساعة برافعادي سي فراج مين علم احمل اور مروباري فررت ني كوط الوساكر ورئاني والبيدن الميس سنبيركيء مناكب اشفقت اب كاجو برخاص تفا

يهى سبيب سبيه كم أميه علماء إورصوفيا دونون كروم دن ببن منز ومترم عقير برجيد تعفى تزريبندطها لئعن في سي مسكيا اورآب كونكاليف يهنجان كاكونسن

كى منكرالله تنعالى كى نصرت اور تا بيرايزوى بهيشه آب كيسامخديس.

آب کے زہرولقوی کونوڑنے کے لیے ایک مرتب تربیندوں نے آب کے پاس ابک نازنین بهوروش بری نمتنال عورت کوجیجا. وه آب کی خدمه نه بس حاصر بردنی اور مزایت انکسار و بجز کے سامخد گرداکر استدعاکی که آب مجھے اپنی صحبت میں ركه بلجة اور الدّالة كرناسكما ديجة آب اس كى بانوں كو مرحمكات بنزرسنة رہے ادراس سے بعد المدیم را باب آ ابو کھینے تو وہ نوب کرکڑی اور کرتے ہی دم کا گیا۔ معلوم مواكر التر يحنز ديك بندول كى آه الرسية خالى نهيس جانى السلايية بندول كى برطريق سے مرد كرناہے جو التر كے نبرول كوسنانے ہيں الترعلد بابر ضرورانہیں اپنی گرفت میں سے لیناہے،

ابك مزنبه ابك عورت روتی بیتی آب کی حدمت بین ها ضروی کرمبرا بدیا كهبين كفوكيا. دعافرماسية كدوه مل جاسة رأب سنه فرمايا ؛ جابي بي جامبرروعورت چان گئی مگر مقوری دیر کے بعد مجم طاعز مول اور دُعا کے کیئے عون کیا ہے۔ نے بھر یہی جواب دیا جانچ وہ جانگی رئیجن مامناکی ماری ایک لمح جیبن سے نہ مجم کی وہ تبسري مرنسه بيهم حا ضرطرمن ابوني اورع ص كياكه أب ميرا يبمانه صبر لبرز موسيكا. اب مجم بين صبرتي طافنت منبين رہي ۔ آپ دعا فرما بين ۔ آپ سنے فرما با اے بی بی اگر بهى بان به نوجا كمر على جاسم عديه كرالندنعا لي كرفضل ورم سع نبرا بليا كفرا كيا يضائي وه عورت كفوطي تني السن ويجهاكم اس كابيباي مع آكيا. وه فوراً اسس مو ساخف بے كرآب كى فرمن ميں طاخر مونى اور خدا كا شكراداكيا.

لوگوں نے اس واقعہ پر طرا تھیک کیا۔ آید نے جواب میں فرآن بحکم کی براین يرهي ومن يحبب المضطراف الدعالا وبكشف الستوفرا بالرجب اسعون ببرصنبط كى طاقت نهرمي توكيا وحبخفي كم الترنياك إس كى ندستنا اور دعا قبول نهرنا.

مری الادلبا و مین خواجه فریدالدین عطار کی مین کردسے کی ما اشارت منتشر کرد جنید بندادی بود یک بعنی حیر خوص نے سب سے پہلے علم اشارہ کی اشاعت کی وہ جنید

علم سے بار ہے بین ہے۔ ہی کے زمانے بین کہا گیا کہ علم کے دوہ بارسی ایک طاہری و وسمرا باطنی۔ ظاہری سے مراد شریعیت اور باطنی سے مراد طریعیت اسی زمانے بین بدرائے بھی فائم کی گئی کہ باطنی علوم سب سے پہلے جناب محدرسول الندسے جناب علی حرم الندوج برنے حاصل کیے بھران سے دیگر علی مناسبت منام بزرگان و براسلام کیے بعد دیگرے سبنہ برسینہ حاصل کرتے چلے ہے۔ اسی مناسبت منام بزرگان و براسلام کیے بعد دیگرے سبنہ برسینہ حاصل کرتے چلے ہے۔ اسی مناسبت سے علی تھی قوف سے بارے میں کہاجا تا ہے کہ وہ علم سفینہ نہیں ملک علم سند ہے۔

اسم معرفت المسان مقیقت کو بانا ہے اورطرافیت سے اسے معرفت من ماصل موتی ہے۔ گورا نثر لعبت، طریقت بحقیقت ومعرفت می وہ عنام جیارگانہ ہیں۔ جو قدیم صوفیائے کرام سے لعظوم کے لعظومت کو صوفیائے متنافرین سے علیارہ کرنے ہیں بہی وہ بہلا مرحلہ ہے جان سے عالموں اورصوفیوں سے درمیان ایک مستنقل نزع نزوع مری علمائے کرام اورصوفیا و دوعلیارہ گروہ بن گئے۔

سبدالطالف جنیر بغدادی اس مسلے سے پہلے بررگ ہیں جہنوں نے بر کہر کر شرائیبت اورطرلفیت اسلام کی دومخالف راہیں نہیں ملکہ ایک ہی تعلیم سے دوہ کو بہیں ۔ اس تنازے کوختم کرنے کی کومٹ ش وعانی ہے۔

تعرف سے بارے بن آب وماتے ہیں۔ ہر ترب اعلاق سے علیمرہ رہ بناا وراجھے اخلاق اختیار کرنا تھی فت ہے۔ تعموت کاعلم کتاب وسنت سے باہر نہیں جس نے وان محیر نہیں بڑھا۔ اور حدیث نہیں تھی وہ تعہوف میں بات کرنے کا اہل نہیں۔

ابل تعبوف كاسب سے برا مرماب فقرم فقرتمام تسكوں سے دل و فالى دينكا نام سيه ود ابل فقرسه خاطب بهور فرائة بي است فقرارتم الدتعالي كي ميت بي يهجأ في المراسي سبب مع متماري وتت كي جاني سبه السرا المدتعالي سائق فلوت مين موتيم وتوعور مروكم تمهارار شنة الندقهالي سي كتنامه فيوط اوركس قدر استوارسه رهاصب كشف المجوب اسعبارت كانشريج فرمانة بمي كرخباب جنيد لغدادى في وروايا المدورولينو إلى خدائمين درولين كبني اور تمهارات اداكر في ميميمي توركرنا جابييكتم دردنش كيراه محقط صفيح وتكريور سيحرث بورا ورأ تربور سينبي محرشة اورخلق خدا لتفييري دوسرسه مامسه يكارسه نو اس حال بي تميير منى ارامن نہبں ہونا جاہیے کیونکہم بھی اپنے دعورے میں الصاف وراستنبازی سے کام نہبیں لے رسبے۔ وہ فوص جوابت دعوے کے خلافت پہلے اس کی متال اس طبیب جسبی سہیے ج فن طبابننسكة بلندبانك وعوسة كرسم بهادون كوايسة باس بلاناسير دين ون طبابست بالكل اواقت بهد اس طرح بهارون كى بياريان تخطيف كى بجائة فرصى بير بهات كرحب وه خود بيار برجاسة تو أينامبي علاج نهرسك اوروه دومسرول سم ياس عان بركوجبود بمرور

فيبم صوفيا كا وورجن بزرگان دين محانام سيعارت سهدان بس الطاك جناب جنید بغدادی کا اسم گرامی مرفهرسن به سیسی سیسعا وه اس دور کیجن بزرگول في المان الله المان الما تعقى بنيخ بهبل بن عبدالندتسنرى تبغ على رودبا دى خيخ ابو يرحمننا بي باير بربسطاى ابوكر شفاهت احبين لوزى اسرى تفطى أمليل بن مخبيد البعثمان جرى وغيره تنبوخ عظام كے

ابهل تركزاى شامل بي.

الشراوراس كررسول محمل اطاعت وفرمال برداري ربالاته بيرملاكرحن طلال مى روزى كمانا ، بلا المنياز وتخصيص تنمام لوكول سيرسان صور سلوك سيديت سانا. ظابردباطن ابك بوا اجراعال مي اغلاص كإبير الرنا صوفيات فديم في ما يان موسيا عفين مختصرا ببك نابعين ونبح بالعين سح دور كوفديم معوف اكادوركها جاما معاوراس زمانے کے بزرگان دین علم شرایت میں کائل تجرمے جامل تھے۔ مكرين صوفيون في تفروت كونام برايي المين الميكوعم وعلى سع بيكانه كوليا. درجقیقت انہوں نے اولیائے کوام می بیرن کامطالع نہیں کیا۔ تھون کے بارے بیں صوفیات کوام کے ایک بزرگ. الويرطسان كينتين والتنكفلا بوام اوركتاب دستت بارس اعت بایز برسطامی کینے ہیں اگر کسی قص کو دیکھوکہ اسے انتی کو امنیں دی گئی ہیں کہ وه بروایس از ناسی و اس سے و صوکاند کھاؤ۔ بہال نک کردیجھ لوکہ وہ امروشی اور حدود ونزلعيت بس كبسا سيمير

الويجر شفاف كهفري اجس فطابروام ومهى كمعدود كالحاظ مهيس كعاده دل كيمشايرة باطني سيم وم را.

حسبن نورى كين بين والحرابك تنخفن كود يجعوكم التدنعالي محساته السي حالت كادعوى كرناس مع وأسع علم شراجيت كى عدست نكال دبنى سي نواس مع فرسب نهاؤ اوراگرا بکستخص کود بجوک وه ایک ایسی حالت کادعوی کرناسیت س کی کونی دلیل نهيل اورطابري احكام كي يا بندي اس كي شهادن نهيس ديني تو اس كي دين برر

سرى سقطى كين بي حس تصفي نه اسى باطنى حقيقت كادعوى مياحيس كي ترديدشرلعبن كے ظاہرى حكم سے موتى سے اس فعلطى كى . المعيل مخيد كين بي امرونهي يرهبركرنا نصوف سيء جناب جنبرتومون الموت ميسهي تكبرير تمنه ركه كرشماز يره ورسيه سخف كبوتكهان

سے منہ برورم تفاکسی نے ان سے بوجھا کرکیا ایسی حالت میں بھی نمار بہیں جھوری جاسكتى أب فرمايا ، تمارى كے در ليے سے عدا تك بہنجا موں اس ليس أسے

چور الهان سكنا إدراس كين وكفيظ بعداب مالك حقيقى كي ياس علي كيراب دارالفناسے دارالبفائی طرف مدور میں کویے کیا۔

فربدالدين عطارسف تذكرة الاولياء بب كهما يهيكر اكرج تصوف كى عام إشاعت بناب جنیدنبراوی بی سے بوق مید لیکن ان کالباس (بیتمبتر) صوفیاری سجائے عالمول كالخفار حباب محذوم على بجوبرى كمشعت المجوب مبس تتربر فرمان في بمي كرجناب جنيد بغدادى كے نزريك تفوف كى بنياد المفخصلتوں يرسے.

اوّل بسخاون وحباب ابرام عليانسلام ي دوم رصنا د جناب معيل علياتسام كى) سوم، هبر رجناب ايوب عليه السلام كا) جهارم انشار و رجناب زكر باعليه السلام كا ينج غربث دجناب بجلى عليالسلام كى ستستنم سياحيت، دجناب عبسى عليه السّلام كى ) منفنم اون كالباس (جناب موسى عليه السلام كا) منتنم فقرر جناب محدرسول الترصلي الترعليه وسلم كا) ليعني المط خصلين جن سهان بينجبران أولوالعرم مي سنت بوري موتي

سب الموقف كى بنياديس.

البيه الفاظ وكلمات جرحبن إوفات حرو د ترلعيت سيمنجا وزموس سسال بہر نعتوف کی اصطلاح ہیں شطحیات کہلانے ہیں۔ جاب حنیہ بندادی کے زملتے ہیں شطحیات عام تھے۔ مگرایب نے ان کلمان کے اوا کرنے والول كي مجى حوصلها فزال نهيس كى الكهاب ايك مرتبه ايب كى عانقاه باب ايك فقيسر كالى گذرى بينے بوت آيا. آب نے اس كى ماتم دارى وسياه يوشى كاسب يوجها اس نے کہا مبرسے فارای وفات موگئی۔ اس بر آب نے اسے تبین مرتبہ خانفاہ سے بابرنکل جانے کا عکم دیا بنیجن فقیر نے اس کی تعیبل شری بیونفی مرتب سے اس سے بھر کہاگیانب اس نے استے کلام کی اس طرح نومنیے وٹشنرے کر سے بناب جنید سے عیظ وغون سے رہائی بائی ۔ کرمبرانفس مظرض اے میں نے اسے فتل کر دیا ہے رابعنی نفس کشی کی اس ربان بن سے دارموں۔
لیے اب اس کا مانم دارموں۔
منصور حلّ ہے تعرہ آنا الحق کا قصد آپ سے زمانے کا سب سے زبادہ شہو

واقد ہے۔مذکورہ بالابیان کی روشی میں بیعین ممکن ہے کہ علامہ بوزی کی برائے غلطنهي كمنصور في سيده واستفاوه وركر كرابى كراه اختباري اور بالآخراب جنيد سفرادى مى كومنصور كي فتل كے فيصلے برمهرنصديق تبت مرقي راي منصور اللح المبان بن منصور حلائے سے والد ایک نوشسلم ابران سفے بو بیفانا کا منصور حلائے کے والد ایک نوشسلم ابران سفے بو بیفانا کا منصور حلائے کا وں کے رہنے والے سفے بہاں اس حبین کی ولاد الوفى حبس في منهور ملاح سے نام سے شہرت بائی منصور سے والرحسی وجہ سے اری بها سيدنكل كرواق مين أكراباد موكة وبي منصورة بوش سنمالا. خواجه فربدالدين عطاري في منصوركو عنبل العلى في سبيل الله إورث ببيشه مخفيق جيس القاب سع بأوكباب البحن أكريل كرندكره اولباء س حودنومته سی کی کہ بعض مشہور اولیا ہے کام منصور کی بزرگی کونسلیم ہیں رہے۔ علامرجوزى في البس البس منصور مع خالات وعفار تفصيا كبيرس بن سے إندازه مؤنا بے كرمنصور سيد حراست سے محصكاموا السال عقاريا اس نے نشیہ واستعارات کی برائے وادیوں بی تورکو کم کر دیا مقاعلام جوزی نے منصور کے مالات البیس البیس میں نفصیل سے تکھین ان کے نزدیک اس کے متخصيل علمى تغصيل اس طرح سي محرجب ووس بلوعت كوبهنجا ، واق جيور كرشوستر عِلْاتِيا، وران بسيل بن عبد الله كي شاكردي اختياري - المقاره برس ي عبد الله كي الماري اس محاده اسع الوالحيين أورى اورمنير بغرادى البسه اولباسته كرام صحبت بعى مبسرانى برسول ان ى فرمت بين جانا د ما يهر نفراوس مع معراكا اور عربن عثان كي مجنت اختيادى - استك اس كے نجالات عام بير مصر سافيمسلانوں كى طرح سفة اللين ميمراس كم نبالات بدلية لكة اور دست طرح طرح كى نى ناوبلات و تعيرات كى طرف بيوكياراس كاسبب ان كمابول كو ديجهنا بخفاء صفيل نفوف سے موحنور عيرعربن عمان في المحافظ اور يجوده اس حال موين كا وتعرف كى ده أي

جنيس برسه برسه صوفيات كرام مى لب يرلان كى بمت ندر كھتے سفے برانيس مولا

سمینے لگا، حس سے نوک شرص اس سے بیراد موسکتے، ملی عربی مخان سے بی نفسرت سرنے لیگا۔

ایک روزمنصور نے جناب جنبد سے بھی دہی جند ایک النے مبد مصر سوال کیے کرجن کے بارسے میں عام لوگوں کو نشکا بن تھی جناب مبنید نے فرما با وہ وقت فرمین کے بارسے میں کا ایک مرا نیز سے ون سے لال ہوگا۔ کرجب نکولی کا ایک مرا نیز سے ون سے لال ہوگا۔

منصور آب کی تبنید سے بعد نفراد سے بھوشوستر آگیا۔ رنگ طبیعت ببن سی فدر نبریلی آگئی اور فراج بب ایک عالمان و فاصلاند شان ببدا موگئی لوگ عزت و اجترام محرف سے بیک بین اس حال بیں بھی مقوری ہی مدت گزری نفی کر مجمر وسی خیالات عود کرائے اور اپنی بہلے والی باتوں بر بھر آگیا۔

وہ نصوف سے نام سے ایسی ایسی بانیں کہنا اورکل افشانیاں کرتا بنفاکہ جاہل تو ایک طرف ہنود عالموں سے بلے ہمیں بڑتی تھیں ان میں سب سے بڑھ کر برکہ اس نے اناالحیٰ رمیں حق ہوں) کا فعرہ شروع کیا ، وہ کہنا تھا۔

ترجم الم بن وہی ہوں جے میں جا ہنا موں اور جید ہیں جا ہنا موں وہ بیں ہیں ہوا ہنا موں وہ بیں ہیں ہوں ۔ ہم دونوں روحیں ہیں حفوں نے ایک فالب بی حلول سے ایک فالب بی حلول سے ایک ایک والی روحین ہوتو اسے دیکھتے موتو اسے دیکھتے دیکھتے

آخرلوگ علمائے اسلام کے باس جاجا کرنسکا بینیں کرنے لگے علمائے کوام سے بوجھا کہ اس کا کیا علی جرنا چاہیے۔ اگرچ علماء وصوفیا وسید نے مل کرسجھا باکہ برکلمان کے دہوں ان سے زبان کوروک مے مگراس نے کسی کی نہمانی۔ انجام کاربہ مرسب کومنصور سے خلاف سزائے قتل کا فیصلہ کرنا ہے ا

منهرر کے خیالات سے لوگوں میں اس کے خلاف جو فصنا پر اہوئی زبل سے واقعات سے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔

و عربی کیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں بن منصور مکری ایک گلی ہیں جارہ سے اور

میں ان سے ہمراہ قرآن پڑھنا جارہا تھا۔ میری قرآن میں کربو ہے کہ ایسا کلام میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ بیربات سننے ہی میں ان سے علیارہ برگیا۔

محدین بجی رازی کہتے ہیں کہ میں نے عروبن عمان کو صلاح برلعنت کرتے ہوئے سنا اور کہتے ہتے کہ اگر میں سنے حلاج پر فابو یا بانو اسے اپنے ہانھ سے قتل کروں گا میں نے برقابو یا بانو اسے اپنے ہانھ سے قتل کروں گا میں نے برقیا اس کاسب کہا بیں نے قرآن کی ایک آبیت بڑھی نو کہنے لگا ممکن ہے ایسا کلام میں بھی تا لیون کرلوں ۔

ابوتحربن ممثاد نے کہاکہ دبنور میں ہمارے پاس ایک آدمی آیا اس سے پاس ایک مضا ہوئے دینا مضا ہوگوں نے اس مضا کی مخصلے من حداث ہوئے دینا مضا ہوگوں نے اس کی مخصلی کو مطولا تو اس میں حلاج کا ایک خطان کلا بھیں کا عنوان برمضا کہ رحمان ورجم کی طون سے فلاں بن فلاں کو واضح مروکہ وہ خطابندا و بھیجا گیا۔ حلاج کو بائر وہ خطابین کہا گیا۔ حلاج کو بائر وہ خطابین کے ایک بہن کہا گیا۔ حکا کہ بہن طامبرا ہے اور میں نے لکھا ہے۔

لوگوں نے کہا بہلے نوصرف تم نبوت کا دعوی کرنے تھے ۔ اب الوہ بین کا کھی کو کو نسف کے بعضوں نے لکھا میں کہ اس سے انکار کیا ہے اور کہاہے کہ فتل بغدادی ہی نے صادر فرما با ۔ لیکن بعضوں نے اس سے انکار کیا ہے اور کہاہے کہ فتل طلّ جے نے زمانے بیس آب جیات نہیں کھے آب سے اس واقعہ کا منسوب کرنا نزارت ہے اکثر حضرات کی رائے بہدے کہ سب سے بہلے اس معاملہ پر جربری شبلی اور ابن عطار سے بوجھا گیا جربری نے کہا۔ بیٹر فقی کا فریع اور واجب القتل ہے شبلی نے کہا۔ بیٹر فقی ابسانچ اسے نظر نبر کربا جائے۔ ابن عطار سے بوجھا تو الہوں نے ملاّج ہی کے طرز بر برا بہی ان سے فتل کا سبب ہوا۔

 دکھائی دبنی ہیں شخےنے براشعاری کرکہا ایسے شخص پرخداکی بعنت جس کا پرکلام ہے فورک نے کہا براشعارمنصور بن حسبن حلاج سے ہیں تو وہ کا فرہیں "

ابوالفائم المعیل بن زنی نے اپنے باپ سے روایت کی کہ بنت ہم ی حامہ وزریحے
باس بھیجی کی حامد نے اس سے علاج کے متعلق سوال کیا۔ اس نے جواب دبا کہ بیرے
والد مجھے اس سے باس ہے گئے اس نے مجھ سے کہا کہ بیں نے بیری شادی اپنے بیطے
میلان سے کردی جونیشا بور بی رہنا ہے جب میری اور تمہاری مرضی سے خلاف ہوتوج
میلان سے کردی جونیشا بور بی رہنا ہے جب میری اور تمہاری مرضی سے خلاف ہوتوج
مدنہ بری طوف کرنا۔ اور جوبات تمہیں ناگوار گزرے مجھے باود لانا میں ہربات کو شنت اور دیکھا ہوں۔ نبت ہم سے کہا کہ ایک وال میں کو سے ایس کے باکہ ایک وال میں کو سے بیاکہ علی اور جاگہ ایک وال میں کو سے بیاکہ علی اور جاگہ ایک وال میں سے توف کے مارے کا بینے لگی اور جاگہ ایک علی جائزے نے کہا میں تمہیں حرف شما نے ہوئے کہا کہ ایک میں ہوئے جا انہیں ہورہ کر و میں نے کہا کہ بین کوئی غیر الشرکو سے ایس بیر علاج سے جہا انہیں ہورہ کر و میں نے کہا کہ بین کوئی غیر الشرکو سی سجدہ کرنا ہے اس پر علاج سے کہا انہیں ہورہ کر و میں نے کہا کہ بین کوئی غیر السائری سے دو آسمان پر ہے اور ایک السائری سے دو آسمان پر ہے اور ایک السائری سے دو اس بیر علاج سے کہا ، بال ایک خدا آسمان پر ہے اور ایک زمین ہورہ کوئی ہوں کہ کہ کر دو میں اس بیر علاج سے کہا ، بال ایک خدا آسمان پر ہے اور ایک زمین ہور۔

طلّ ج سے زمانے مح جن علمانے اسے واجب انفنل قرار دبا ان ہیں ابوی فاتی کانا) مرفہرست ہے۔ بیمرتمام علمانے ان کی رائے سے انفاق مجیا فظ ابوالعباس تری فی ما نے خاموشی افغیار کی اور کہا کہ مبری سمجے میں نہیں آ اک حلاج کیا کہنا ہے۔ ابو کرمی بن بن ان کی رائے میں ان کے حلاج کیا کہنا ہے۔ ابو کرمی بن بن واؤر اصفہا نی نے کہا جو مجھے اللہ نعالی نے محدر بسول الذیر نازل کیا ہے آگر وہ حق ہے توجو کی حقائے کہ منبد بنی اوی سے خلیفہ ومربد ابو کرمشبل نے شدمت کے سے خلیفہ ومربد ابو کرمشبل نے شدمت کے سے خلیفہ ومربد ابو کرمشبل نے شدمت کے ساتھ حلّ ج کی منا لفت کی ہے۔

سہتے ہیں طلبقہ بغدا دیے باوج دقتل کا فیصلہ موجائے کے منصور کو اتمام جمت کے
۔ بہ ابک سال زنداں ہیں رکھا خلیفہ منفندر باالتہ عباسی نے آخری فیصلے کے لیے جا بہ جنب بغدادی سے فترے کا انتظار کیا۔ بالآخر آب کو بھی بہی فیصلہ کرنا پڑا اور اس برمم

تصدیق شت مرتی بڑی کرج صورت ہے اس سے اعتبار سے نو واحب القتل سیے۔ دباباطن قباطن کا جال الندتعالی جانت ہے۔

مهن به کرمان به بنجا آب من وفت حیات نهیں مقصر منتیت سے ضرور برفتوی دیا برو گرب سکے بالکا زمان بہنجا آب اس وفت حیات نهیں مقصے منصور کو مان بی میں برلسکایا کیا بھراس کی لائن سولی سے آباد کرمالات گئی اور اسے دریا میں بہا دیا گیا واللہ اعسام المواب اعقوب کابروا فدم جے سے کرغلط ہے کہما نہیں جاسکنا البند سندا کاوا قدم ور مجھے ہے۔

سفیند الاولیا عبی داران کوه نے اس سے نه عرف الکارکیا ہے کہ جناب عنید بغدادی نے منصور سے قتل کا فتحیٰ دبابکہ اسے ایک شرارت فرار دیا ہے ہو حفرت حند سے نماز مند محدد کا واقعہ حفرت حند سے نماز کا منصور کا واقعہ حفرت حند سے نماز کی کا کھا ہے کہ فتل منصور کا واقعہ حفرت حند سے نمازہ سال بعد بمواجه۔

سفیندالاولیا بین جناب جنید لغدادی کی تاریخ وفات ۱۹۹ بجری تحقی سے اور بیان کیا ہے کہ بعض کے ۲۹ بیان کیا ہے کہ بعض کے ۲۹ بیجری بین بوتی تین بیلا قول زیادہ صحیح سے مصاور منصور حلاجے و افتہ قتل کی ناریخ ۲۵ والج سف بیجری بیان کی گئی۔

اب اس بیان کی روشنی میں بیصافت ملوم موگیا کرمن علمائے اسلام وصوفیائے عظام اوراولیائے کی اس سے ذانی عظام اوراولیائے کرام نے منصور کو میند مہیں کیا ان کا نابیند کرنا محص ان سے ذانی شجیالات ومنتقد ات کا نابید مہیں تھا۔

انهی کے ایک گردہ نے بہمی دعوی کی کیاکہ مدان کے پاس آنا ہے اور وہ فرا سے پاس آنا ہے اور وہ فرا سے پاس مانے ہوں وراصی اب سے پاس جاتے ہیں ،عراق میں بیرگروہ اصحاب النام راصحاب الوسادس اور اصحاب المخطرات کہ لاتا ہے بچھ ایسے ہی لوگ مزر وستان میں بھی موجود میں جن کا تھوف اسلام سے الحظرات کہ لاتا ہے بچھ ایسے ہی لوگ مزر وستان میں بھی موجود میں جن کا تھوف اسلام سے

د ورکائھی واسطرنہیں مگرصوفی ہونے کا دیوی صرور نے ہیں۔ النوص میں وہ لوک ہیں جنہوں نے منصور حلّاج کو تنبر میشنہ تخفین سے نام سے یا دکیا ہے اس کی جمابت کی ہے اور اس سے رمزوکنا سے کو باطنی علم کہا ہے۔

منصور سم وقت ایک استراق کی حالت میں رہنا تھا اور کہنے ہیں اسی عالم میں اس سے خوارق عادات و کرامات طور میں ہیں جن میں ایک یہ بیان کی جاتی ہے میں اس سے خوارق عادات و کرامات طور میں ہیں جن میں ایک یہ بیان کی جاتی کہ ایک روز وہ ایسے حلاج دوست سے پاس گیا اور دالم استغراق میں انگلی سے ایک ایک اشارے سے روئی دھننے لگا حلاج روئی دھننے والے کو کہنے ہیں۔ چرا پنجہ اس واقع سے وہ حین بن منصور حلاج مشہور ہوگیا۔

منهورسے بارسے بی جناب مخدوم علی ہجوبری اپنی تناب کنشف المجوب، بین ویک بلي كمنصور حلاج طرافيت سے اہل حال اور سنوں بن سے ہيں مشائح ان سے احوال كى مابيت سے بارے بيں اختلات رحصتے ہيں بعض سے نزد كيب منصور حسلاج كا طرانقدم وودس اورابعن سحنزد كيم مفول س مروه في منصور حلاج كويندنهي سيأان مبس سيدعم من عثمان منتى الدلعيفوب منهر حدرى الدلعيفوب أفطع اورعل مصفهاني الممن اورس كروه ف حلاج سے طرابینے كوبیت كريا ہے ان بس سے ابن عطامير بن مبعث الوالفاسم بصروبادي وغريم بير اورجن بزركون فيحلاج سي بارسيبي فاموسني اختبارکی اورنوقف کیا ان میں سے جنید بغدادی شلی جربری اور حصری ہیں ایک گروہ منصوركوجا ووسحرا وراس ك اسباب وعوا مل سعيمنسوب كيا بيانكن بارسازمان ببن بنع المتنابح ابوسعبدا بوالجرشنج ابمالفاسم كركاني اورشنح ابوالعباس شفاي رحمنى التذتعالي نے اس معامل كورازس ركھا ہے ملكرسم اس معاملے كواليدنعالي كيرو مرسفه بهاب بهاب اس كى ولابت مصيفن علامات و ولائل نظر آن به انهاس ما من ر کھنے ہوئے انہیں بزرگ سمجھنے ہیں۔ اسی سلید میں نے منھورکوانی کناب بیں جگر دی ہے جن مشایخ نے متصور کولیٹ نہیں کیا. ان کارڈ کرنا ان کی ہے دہنی کے سبب ہیں نفا بلكمنه وركى عجبب وغريب مجيفيت حال سم باعث بصحب كالمجعناان كى مجد سے باہرے

منعهور ابنداء مین بسیل بن عبدالشرکام بربخقا بیمران کی اجازت کے بغرار بن عنمان کی کی خدمت میں جلاگیا اور ان کام مدیم گئیا بیمرویاں سے بھی اجازت لیے بغیر جلاگیا اور ان کام مدیم گئیا بیمرویاں سے بھی اجازت لیے بغیر جلاگیا اور جناب بندادی سے تعلق ببدا کرنا جا ما مگر انہوں نے اسے ابنی صحبت ای قبول کرنے سے انکار کر دیا. ورحقیقت منعه پرغیم معرولی متی کے معیار کونلاش کرنا بھزا مق جو اسے جوری واسے جوری اسے جوری ہوں سے جوری اسے جوری اسے جوری دیا جوری کی جوری کی دیا جوری اسے جوری کی دیا جوری کی دیا تھا ہوں کی دیا جوری کی دیا جوری کی دیا جوری کی دیا تھا ہوں کی دیا جوری کی دیا تھا ہوں کی دیا تھا ہوں کی دیا تھا ہوں کی دیا تھا کہ دیا تھا ہوں کی دیا تھا کہ دیا تھا ہوں کی دیا تھا کی دیا تھا کہ دیا تھا ہوں کی دیا تھا کی دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کی دیا تھا کی دیا تھا کہ دیا تھا کی دیا تھا کیا تھا کی دیا تھا ک

محد علی بن عنمان جلابی سے دل ہیں جناب منصور کی بڑی محبت تنفی لیکن ان سے مسلک کی جونگر کی مجبت تنفی لیکن ان سے مسلک کی جونگر کوئی بنیا دنہایں اور ندان کا حال کسی حل پر فرار بذیر ہے۔ اس لیے میرسے نزویر منصد سماکا و مقابطہ برفیطہ سے سے سات ن

نزدبي منصوركاكلام على طور بغطى ببروى سے لائق نہيں۔

بخاب مخدوم علی بجوبری نے اپنے بیان بی صلاح پر بخ نفید کی ہے اس کی روسے تو بہی معلوم مؤنا ہے کہ جناب او بحر شیل نے با وجود بر حلال طبیعت بانے کے منصور سے تو بہی معلوم مؤنا ہے کہ جناب او بحر شلی نفر بر گرا ہے تنوش نہیں کیا تیکن معلی نفر برگوں نے اس وا تعدید جناب او بحر شلی کا نماص طور بر ذر کر کہا ہے اور نکھا ہے کہ منصور کی مخالفت بیس آپ نے بڑی شدرت اختیار کی .

بخاب سبرخدوم علی بجربری نے کشف المجوب میں جناب بی کا بر تول می نفل کیا ہے کہ سند منصور سے بارسے بین فرما یا ' بین اور حلاج دولوں ایک بین حالت بین بین اسلی نے منصور سے بارسے بین فرما یا ' بین اور حلاج نے خفل سے اپنی جان گنوالی بی بین میں میں میں میں میں ایک جان کی جان گنوالی بی





الدیجربن دلف جررت بعدن با موس فصفری پیش کھاہے ولادت کم المجری مادہ علاقہ واق بس بیدا ہوئے اور شبہ بی پرورش باتی اسی مناسبت سے آب شبی کملانظ ہیں معلاقہ واقد عقب المردشت کے اطرات بیں واقد عقب الب کے فائدان کے افراد کسی ذمانے ہیں واقد عقب آب کے فائدان کے افراد کسی ذمانے ہیں واقد عقب الب کے فائدان کے افراد کسی نے آب کو الب کی سے خاتیاں آباد ہوگئے کئے ۔

ایک نسال معری سفے کرتی اس کے بارے میں اختلاف ہے کسی نے آب کو الب کو السل مجھا ہے کسی نے خراسانی تھا ہے اور کسی کے نزدیک آب مھری سفید الب ویک السل مجھا ہے کسی نے خراسانی تھا ہے اور کسی کے نزدیک آب مھری سفید والد ایک معاصب انٹر ویٹ سرداد سفیج آب کے فائدان میں ہوئے رہنا وی دو الب کے نام الب کے بارے بیل کی میں کہا جا اس کے بارے میں کہا جا سکتا کہ کہاں یائی اور کون کن نزدگوں سے اکتساب علم کیا البن اس کے مقدل میں کہا جا کہ کو زبانی یا دہتی کر نامقا اور آب سے نی تعین برس تک فقر پر می موطا امام مالک آب کو زبانی یا دہتی ۔

وفقر پر می موطا امام مالک آب کو زبانی یا دہتی ۔

وفقر پر می موطا امام مالک آب کو زبانی یا دہتی ۔

نوجى فدمات محصلے میں نہاوند سے گورنر بنائے گئے۔

مسيقين أبب مزنبه عماسى فليفه المعتديد باالمديحة بن كى تباريال برورشي فيس نماه بغدادسى نويل دلبين كى طرح سجابر انفاتهام ملكول كركور ترخليفه مح سلمن باادب بالخد بانده مع المرس من الفاق سے ایک گورنرکو چھبنگ آگی اورناک سے رطوبت بہنے تى كونى رومال ياس تهيس مخفا صلعت ما ياك كرفي خليف نے گورنرى اس حركمت ديجوليا فورا عتاب ہوا۔ گورنری جاتی رہی خلعت جیبین کرسخت ہے عرب کرے دربارسے نکال دیا گیا۔ شلی نے اس معاملے کوریچے کرا ہے دل میں خیال کیاکہ مستخص نے شاہی آواب كوملحوظ خاط بدركها رشابي ملعنت كي لوقيرندكي اس كانوب ايجام بوا محر وتعض عاكم الحاكين كى خلعت كا اخرام نركرك اور آواب خداوندى اس كيبين نظرنمو اس كالخام كيابيكا اس واقد نے ایس کے دل پر تھے ایسا از کیا کہ گورنری کولان مار کر فقر ہوئے مگر لوگوں سے در کے نہیں ۔ المدی تھوسے۔ الدی محبث سے دبوانے بن مجے اب شبی محالت بہتی کہ حسن محمد سے اللہ کا لفظ لکل جاتا اس کا منہ الرفیوں سے بھرونے بھرا کا۔ وقت ان مى مجذوبين كالبساآ باكنسكى نلوار ليه بيم اكرت اور كين بوشخص عداكانا زيا برلاتے گااس کامرفلم کردباج نے گا بنام ہوگوں کوان سے خوف آنا منا مگر ہمت کرسے ابك دان ابك مخص في وجهرى لياكر آب الماركانام ليدوالون كوفتل وفي سيكيول دريهي وفرابالوك عادت برجائه كاسب التركيفي ورشان محدلول بس اراده اورخلوص فهبيس رما-

ایک روز الندسے دعائی ا ہے برور دگار مجے ووعالم عطا کورے ناکہ بیں ان کو نوالہ بناکر بہودی کے مذہب رکھ دوں مجھے نبری محبت کے سوانجے نہیں جاہیے: نذکروں بیں تعقیم ہے کہ فرقبری اختیاد کرنے کے بعد جب آب کسی صاحب نظائی نلائش کرنے ہوئے بیاب خیاب منبر بنوادی کی خدمت ابس بنچے او بغوادی علیالرحمۃ نے آب کوابنی صحبت بیں بیاب جناب منبر بازی ابنی صحبت بیں اس منبرطیر لینا قبول کیاکہ آب شدید سے نند بدمجا ہدے ریاضت کو بی کے اور ان سے مطلبی نہیں گھرائیں گے۔











 مے مربہ بھے کرخی جناب شنے داؤد طائی سے مربہ بھے۔ طائی جناب جب عجی کے دیا تھے۔ بخی جناب خواجرس بھری کے اورخواج حصرت علی مرم الڈوج بھے مربہ و شاگر دستھے۔ محویا اس لحاظ سے آپ کو جناب علی کرم الندوج بسے دوم ری مناسبت ہے۔

ساھنے زانو نے ملمذ تہر کیا البند آپ کی نصب کی نصب کا سے مطالعہ سے آنا صرور معلی موجانا

مي كرآب علوم دين فقد تقسير وحديث مين بني كامل رفيق منف.

مجنتے ہمب گئے برگ نام ایک ولی سے آپ کی طافات ہوئی اس وفت شکاسے آپ کی عمر بارہ سال کی ہوگی شیخ بزرگ نے آپ سے علم تصون پر ایک کتاب سے نوکے کی فرماکش کی جب ان کا احرار مہبت بڑھ گیا تو آپ نے اپنی تکھی ہوئی کتاب لاکران کی فرت بیس بیٹی کی اور طالب دھا دہوئے۔

بینی بزرگ نے ومایا۔ اسے کی سنفیل میں نتمہارا نام مطلع تصوف پرسورج کی طرح چیکے گا جاہنے۔ ان کی بیٹنیگوئی حرف ہجرف صیحے نکلی۔

جناب بجویری نے علوم ظاہری و باطنی کی نکیل سے بیے شام کان، بغداد بار کرمان خراسان اورالنہراور نرکتنان کاسفریا و بال سے علما، ومشایح کی خدمت میں عاضر ہوئے نکھا ہے کہ جن بزرگوں سے آپ نے اکتساب کیاان کی تعدا ذہین سوسے اوپر ہے مگر جن دو ایک بزرگوں کی روح پر ورصحبنوں سے آپ نے بالحظوم فائرہ اوپر ہے مگر جن دو ایک بزرگوں کی روح پر ورصحبنوں سے آپ نے بالحقوص فائرہ اکھایا ان کا ذکر آب نے ابنی کتاب کشف المجوب میں کیا ہے ان میں سے ایک جناب ابوالقاسم فرگانی اوزنیسرے جناب شنے ابوسیرالوالیم ابوالقاسم فرشری دو سرے جناب ابوالقاسم کرگانی اوزنیسرے جناب شنے ابوسیرالوالیم

آب نکیل علوم طاہری وباطئ سے بعد السامی هدیں لامور ننزلف لائے بہاں سے بعد علوم دین اور انتظامی ما ایک ایس ایسے علوم دین اور انتفاعت اسلامی کا ایک ایساجیتم کہ فیصی جاری کیا جس سے جھو ھے بڑے ادنی واعلی سبھی سیراب وفیصناب موسے۔

ورود لا مورس آب کی مدسے پہلے بیجاب کی سیاسی حالت کیا تھی ہیں

سيمتعلن عاسنه كيديس البريكتاكين شاه غرنى فتدحان سحسلسك برايك نظر والنام وي جس كامنفصد بظام رسندوستان كوفيخ كرسيسلط نت غرين كالوسع دكهاني دينا بهدنين باطن وه منوق جهاد تفاجيد دل بيس يحريكنگين بارباريها ل آنانفا. مكلساه بجرى بين سكتكين جب ايل مندسي جهاد كرف كد ليد جان شاران الم كوسل كرنكلااس سنه سبروسنان سحيمنعن وقلع اوملحف علاق فتح مرسيرتو بصيال كو سخنت فکروامنگرہوئی جانچراب اس نے اپنی پوری قوت سے سمانحہ ا مرسکتگین سے نظف كالمان في إدهرجب اميرواس بريمن زاد مصير اراد مع كاعلم واتوده مي الم تشكر جرار في محريث ورموجل طرار

لمغان جوكابل اوريشاور كے درميان واقع تفاراس سے مبدان يں دونوں الشكرصف آرا بوست كفيسان كارن يرا بسكتين كالركا بسلطان محود عزنوى مجمى اس لراق میں اپنے باب کے سامقد شریب مفااس نے باوجود نہا بن کم سن ہونے سے تلوار

کے وہ جوہردکھائے کر دھمن کے دائن کھنے کر دسیتے۔

اب داجه جه بال نے اپرسکتاکین سے صفور ہیں صلح کی درخواست ہیش کی برجيدسلطان محود غونوى في الس كى مخالفت كى اوركهاكديد واحسب دده وكرد سامايد تابم امبر بشكين أيب سلمان بادشاه ي حيثيبت معدر صنامند بهوكميا جنابخ ببط مواكرجها أيك لاكه درسم اورسياس مانفي مذرا في محديث كرساكا.

أكرج بعيال فيصلحى اس ترطكونظام منظور كرليانين بباطن اس كي ترست نراسیقی بنانجراس نے مرکورہ شرط سے پوراکر نے سے بہانے اپنی حکومن سے ایک معتبر رکن دولسن کو امیر بھیکین کے پاس رہن رکھ کروارانسلطنت کی راہ لی۔

متحمسلانون كى أبيس جاعت اجيد وه نزران كى نركوره رقم اواكر نے كريے ا پسے ساتھ لایا تھا۔ بٹھنٹ وہ ہوئے کراسے فید کرلیا۔ امیر بکتاکین کو حب اس واقعہ کی اطلاع ملى نووه مها بيت غصنب ناك بهور اسے بريجدى كى مسنرا و بينے كے لئے ہدستان كى طرف مجعر على بيرًا. ادهرج بال نے ہدوستان کے تمام رابوں مہارابوں کو کھ کرمجواکہ تھا ہی آزادی سخت نظرے ہیں ہے سبطین کی ملائٹ فیزیوں کا ایک شد بدطوفان ہوستان کی جانب جلا آرما ہے اگراس وقت تم نے میری مراد کے لیے فوجیں رہجیجیں ہوسم سب مطابقیں کے جانج مہدوستان کے تمام راجاؤں نے بادجو دھے بال سے ذاتی اختلافات اور وقعنی رکھنے کے امرسکتنگین کامقابلہ کرنے کیا ہے ایس الشکری و بیے ایسے ایس کا مقابلہ کرنے کے ایس السے حفید کے امرسکتنگین کا مقابلہ کرنے کے ایس السے حفید کے امرسکتنگین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایس الکے میدوستانی سور ماؤں کا لیسکری منفا ،

اب ایک طون قرعالم به مخاکر جو حرفگاه استی انسانی سرون کاسمندر مخایی مارنا دکھائی دنیا اور دوسری طرف کیفیت بیخی که ایر کتابین کے باس جند بنرار افغانی سیاسیوں کے سوا اور کی شرخفا مگر ایم کی ہمت کی داد دیجے اس نے وجولم نہیں بارا۔ اس نے کمال حکت علی سے کام ہے کر اپنے نشکر کے بائے بائے سوکے دستے سنائے اور انہیں باری باری باری بیج بعد دیگرے قیمن کے مقابلے پر سجیمنا شروع کیا۔ فدرت فدا سے کتابی کی منتظول و بائر دی نے چندی دونوں ہیں جے بال کی فرجوں کے دوست کرد ہے اس کے دیاری مولی کی فرجوں کے حوصلے بست کرد ہے۔ بہاں تک کہ وہ میدان جنگ سے داہ فرار اختیاد فرجوں کے دیا مولی کی فرجوں کے دیا مختصر ہے کہ بہان کا دیاری طرح کاشنا شروع کر دیا مختصر ہے کہ بہان کا دیاری باری کا شرعا و راکا جرمولی کی طرح کاشنا شروع کر دیا مختصر ہے کہ بہاؤگ اب بہجاب سے بہت سے حقق ہے رفاد ہائی بردگئے۔

ے پرا بہری بیں ا مرسکتگین کے انتقال سے مبداس کا اقبال مندوزنداری است سلطان محدد مربرارا سے محکومین بیوا،

سلطان مجود غرنوی نے لاہور کوفتے کیا جس کے سبب بنجاب محمود غرنوی کی سلطنت میں مافاعرہ طور پرشامل ہوگیا۔ لیکن محمود نے افامت اختیار نہیں کی ملک سلطنت میں مافاعرہ طور پرشامل ہوگیا۔ لاہور سے بہلے گورنر کے بارے بس اختلان این ایک کورنر جود نفا جھن سے میہلا گورنرسلطان محمود کا پوتا ایر محبر و دمنفا جھن

تهنة بي نهير اسلطان كامتوب عاص علام اباز مفاجولوك امبر محدود كولا بوركاكورم شاخهي وه إبازكواس كانا يق عظهرا تعهير.

اور مجمونة وكامراني معطو بحرجاتامواغ في والبس جلاكيا.

گوبانسنی تلوب ابل بندکاکام ایمی نک باقی عفاجوا میسکتگین کی تین آبراس می نوبراس می نوبراس می نوبراس می نوبراسی اورنداس می فرزندا میرسنو درسی کی اورنداس می فرزندا میرسنو درسی کی اطوار مراب سے موسکا بیسی توبیس می ول کی سلطنت پرفیصنه با ناکسی با دشاه سیس کا درگ نهیس می با دشاه کیسای جری اورک ناسی مها در کیوب نهر دوس پرت کی نهیس با در کیوب نه میرد دنوس پرت کی نهیس با سی تا است تا ایسان با سی تا است تا ایسان با سی تا سی ت

دل و دماغ کی تنجر کے بیے روحانی قوست کی طرورت ہے اور بیز فوت صرف اسی کے سے چھتے ہیں آئی۔ ہے جو النٹر اورالسٹر سے رسول کے دکڑا وراس کی یاو سے اپنے دماغ کو پاکنیزہ اور دل کو آباد بحر نے ہیں روح ایک تطبیعت نشے ہے جن بزرگوں کوروحیا بی تطاختیں حاصل ہوجاتی ہیں وہ ا ہے آپ کو ونیاوی کشافتوں اور جسانی لذتوں سے آپ کے ونیاوی کشافتوں اور جسانی لذتوں سے آپ کو ونیاوی کشافتوں اور جسانی لذتوں سے آپ کو ونیاوی کشافتوں اور جسانی لذتوں سے آپ کے دونیاوی کشافتوں اور جسانی لذتوں سے آپ کو دنیاوی کشافتوں اور جسانی لذتوں ہے اور دونیاوں کو دنیاوں کو دنیاوں کشافتوں اور جسانی لذتوں سے آپ کے دونیاوں کی دونیاوں کو دنیاوں کرتے ہے کہ دونیاوں کشافتوں کے دونیاوں کرتے ہے کہ دونیاوں کے دونیاوں کرتے ہے کہ دونیاوں کرتے ہے کرتے ہے کہ دونیاوں کرتے ہے کہ د

بعض ناعا فیت ا دریش بزرگان دین بربراازام لیکا نفهی کر مندومه ناان دی میریند در در در میرین دین بربراازام لیکا نفهی کر مندومه ناان

بين الن كى آمرشامان اسلام كے ايمايرسيائى اغرامتى وخصالے يمينى عى

لیکن بزرگان دین کے سوائے حیات میں جب ترک لذا کذوبنوی بریم بنجتے ہیں توشرط انھیا ت بہ ہے کہ بھران کے اخلاق اور دیت پر شبہ کرنے کی مطلق کوئی کنجائی باقی نہیں رہتی اور جب کے دین اسلام کی مجت اور جباب می رسوال الد کی انفت ہی وہ سرما بہ جبات ہے جب سے کہ دین اسلام کی مجت اور جباب می رسوال الد کی الفت ہی وہ سرما بہ جبات ہے جب سے جب کے دبررگان دین جند وستان میں الله می روشنی بھیلانے کے لیے وقت کو قت کو قت کو قت کا تقریب ہے۔

جناب بینی بہوری سے بہلے جناب بینی اور شاہ صین زنجائی لاہولی تشریب لاجے سے اب جناب بینی بہوری کی آمد ہورہی ہے۔

تشریب لاجھے سے اب جناب بینی بہوری کی آمد ہورہی ہے۔

بر خینے جلے ہے ان کی لوعیت فقط فتو حات کی ہے اور ایک سلطان ہی بر کیا موثون جینے شامان اسلام نے مہدوستان کو اپنی تلوار و شجاعت کے جم ردکھا کے ان بی سیا بیوں کی طرح مشتمری اسکول ان بیس سیسی ایک نے جم میں اسکول ان بیس سیسی ایک نے جم میں اندون اور کا کی فاعدہ کوشش بنیں کی النون اور کا کی فاعدہ کوشش بنیں کی النون افری نقط نظر سے اگر آپ کے بیماں آنے سے بیلے مہدوستان کی سیاسی جالت یہ فتی تو تمدن اور معاشی حالت بھی ناگفتہ بنی مال بہ محاکہ لوگ تہذیب و نمان کو ہی اس فدر بریکا فد سے کر جورانسانوں کو ہی اس فدر بریکا فد سے کی جورک فیکے بر دورندوں کی طرح این سے کم ورانسانوں کو ہی

ظاہرہ ایسے حالات بیں مندوسان کی فرمی معانتی اور سیاسی عالت کا کیا نفشہ ہوگا جب آپ علوم ظاہری و باطنی بین کجبل یا چکے نو آپ سے ہر و مرشد جناب اوالفضل شتلی نے آپ کولا ہور حالے کا محم دیا بہ واقعہ نوائر الفواد کے والے سے بہت غیرت رکھتا ہے کہ آپ کے لاہور آنے سے بہلے بیماں ایک عارف کا مل دلی باکرامن شخ حبین زنجانی ایک اور بردگ بہلے سے موجود ہے آپ نے ایشے رشر کی باکرامن شخ حبین زنجانی ایک اور بردگ بہلے سے موجود ہے آپ نے بافرائر کی کولا ہور بین آئے فرمایا۔ نہیں تم جاؤٹم کو کولا ہور بین آئے فرمایا۔ نہیں تم جاؤٹم کو اس سے کیلمطلب چنا خرمی کی طوت توجود لائی۔ جناب تشریف ہے ہے۔ کے۔

قدرت خدا دیکھیے کہ آپھیں وقت لاہور میں واقل ہور ہے سخفے نوحس ر طوت آپ نے اپنے مرشدی خدمت ہیں اشارہ کیا مقابیتی زیجا تی وہ وازلفنا سے وارالیقائی طوت روانہ ہور ہے تھے۔

مہت ہم کہ برنے حبین زیجانی ہی کاجنازہ تھا گر صفقین نے اس واقعے سے مارے ہیں اختراف کیا ہے۔ اس میں ہوئے کہ الدیسے دین کی طوٹ لوگوں کو دلائے والے میں برک کاجنازہ تھا جو بہلے سے بہاں موجود تھے رجب الدّ تعا ہے کی طون

سے ان کاوقت عم برگیانو آب لاہور میں تشریب لاستے اور مجر عرب مرسے لیا آب

شہر لاہور کے باہر مغرقی حقہ میں ایک قدیمی منر ری اور اس کے ذریب ہو دریائے داوی گزرتا تھا۔ آب نے اس مقام کو دیکھ کر فرما باکر میں عجد ہم فقہ وں سے دریائے داوی گزرتا تھا۔ آب نے اس مقام کو دیکھ کر فرما باکر میں عجد مورا بمان سے منور میں کہ جہاں آج مند و مسئنان کو فورا بمان سے منور مرکعے آب ابدی نیند رسور ہے ہی جبال آب نے جہال آب نے اس فرما با اور منام عراسی منقام کو تبلیغ اسلام واشاعت دین کا مرکز بنائے رکھا۔

السائی افسی سے اور ایک ایک ایک دات ہے جس سے سب تو بیدا کہا ہے اس سے ساتھ شرک نہ کرنا اس کی دات ہے اس سے ساتھ شرک نہ کرنا اس کی دات شرک سے پاک سے جاک اور دورہ لاٹر کیب ہے اگرانو نے الدائی انوسی سے دورہ کا شرک بروم ایس گا۔

آپ کی اس تخریسے ایک طون تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے لاہو آنے سے بہلے بہاں کے رہنے والے س حال بیں سخفان کے اعتقادات با مقتقدات کی سے بہلے بہاں کے رہنے والے س حال بیں سخفان آپ کی سبرت کے وہ بہلود کھائی کہ بیسی کیسی کیسی کیسی بیانوں کا غلبہ تفا، دوسری طوف آپ کی سبرت کے وہ بہلود کھائی دبنے ہیں جن سے مثنا ترم و کر بہاں کے رہنے والوں نے آب کے دست می برست بر اسلام قبول کیا اور انہیں آپ سے اس فدر مجت بڑھی کہ آپ کے لیے فرط بوئن ہیں 'دانا'' اور دانا گئے بخش' ایسے غیر اسلامی لفظ منہ سے انکا لیے گئے۔

اور آب کے آسناند مبارک برحاصر بردے اور جلہ متنی کی ۔ لا بور سے جانے ہوئے فرط جوئن کی ۔ لا بور سے جانے ہوئے فرط جوئن بی آب سے با ختر برشع رکھ ہوا۔

من منظر الورخت را نا قصال را بسر کامل کاملال را دهستا

سیمتی بسی اس وفت سے آب گئے بخش کے نام سے مشہور ہیں مشری نرکب پر غور کیا جائے نوم علوم ہو ناسیے کہ اس کی ترکیب ہی علط ہے اس سیے وہ نواجہ معین الدین بینی کا مشعر منہوں میں موسی اس اعتبار سے بھریہ بات بھی نسلیم کی جاسکی کہ آب نواجہ سے تشریع بخش مشہور موسے۔

ہوسخاہ بہرسی غیرمعودی شاع کانشر ہو مگریشر کی روشنی میں بہتی بہا تظلی اور حتی طور پر ہی جاسکتی ہے کہ آب لوگوں میں بہلے ہی سے وگرخ بخبی منہور سختے وگرخ شاع کا ذہن مینو کر اس نرکیب کی طرف جاتا اور اسے اپنے شعر میں یا نرطنا ۔

ایب کی سوانح جیات میں راؤ راجو کی مزاحمت کا ذکر خاص طور بر کر باجاتا ہے ۔
الہور کے اکثر مہندو اس سے بندہ ہے وام شفے اور کسی طرح اس کے حلقہ غلامی سے الہور کے اکثر مہندو اس سے بندہ ہے وام شفے اور کسی طرح اس کے حلقہ غلامی سے الہور کے اکثر مہندو اس سے مندہ ہے وام شفے اور کسی طرح اس کے حلقہ غلامی سے الہور کے اکثر مہندو اس سے مندہ ہے وام شفے اور کسی طرح اس کے حلقہ غلامی سے الہور کے اکثر مہندو اس سے مندہ ہے وام شفے اور کسی طرح اس کے حلقہ غلامی سے الہور کی مزاحم سے اللہور کے اکثر مہندو اس کے مندہ ہے وام شفے اور کسی طرح اس کے حلقہ غلامی سے نہیں نکل سکتے ہے۔

راؤنے جوسلطان مودود ابن مسود غرفری کی طوف سے لا ہور کا نائب گورز مظا آب سے علم وعمل اور زبدولقوے کی جوشان دیجی تو آب سے قدموں بیں گر سے مسلمان ہوا اور شیخ مہندی کا لقت پاکر آب سے حلف ارادت مندی بیں شامل ہوگیا۔
مسلمان ہوا اور شیخ مہندی کا لقت پاکر آب سے حلف ارادت مندی بیں شامل ہوگیا۔
جس مفام بر آب سے قیام کیا وہاں آپ نے ابنی جیب سے ریک سجر تعیر کروائی اور اس سے ساتھ ہی ایک مدرسہ وائم کیا جہاں النڈ اور النہ سے رسول کا نام بلند ہوا اور اس سے دین سے زوغ واشاعت کی ابندا ہوئی۔

آب سے ورد ومسعودسے بہلے سندوستان می جومالت تھی اس کا مخفد ا

حال بیش براجا بیکا ہے۔ اب ایک اجمال علم تصوف کا بھی ملاحظ کر لیجے وہ لوگ جو صوفیوں کا لباوہ اوڑھ کر ارباب حدیث (اہل تھیوف) کے گروہ میں طرح طرح کے بخراسلای خیالات ہے کر داخل ہوگئے سفے جن سے لوگوں کی نمگاہ ہیں علم تھیوف کی بخراسلای خیالات ہے ان کی اصلاح اور ارباب حدیث کے مسلک (تھیوف) کی وقعت جاتی دہی آپ نے ان کی اصلاح اور ارباب حدیث کے مسلک (تھیوف) کی مداور ایک مشہور کا اب کشف المجوب تھینیف کی حب میں ان نمام غیراسلامی خیالات و معتقدات کا ابطال کیاجس نے تھتوف کو قطعی عجی دہن کی ہیں داوار یا ابرانبوں کی انساد طبع کا نماز جاتھ کی ابرانبوں کی انساد کی انساد کو کھی کی دہن کی ہیں داوار یا ابرانبوں کی انساد طبع کا نماز جو کھی ایک ہے۔

سختن الجوب بایک تخاب به جناب نظام الدین داوی مجوب الهی کے اس قول سے اس کا ایک اندازہ بونا ہے وہ وماتے ہیں جس کا کوئی مرشدنہ وہ ہ

كتنف المجوب وابنا مرشد بناك.

بون تواب فے کنف المجوب کے علاوہ اور می کئی ایک کا بین علم تھوفیہ تصنیف کی بیب مثلاً کشف المحوب اور اس سے سوااب آب کی اور کوئی تصنیف بہیں طی صوف کشف المجوب کو ہے اور اس سے سوااب آب کی اور کوئی تصنیف بہیں طی سے سوالہ آب کی اور کوئی تصنیف بہیں طی سے بہیل کتاب ہے اور اس سے سوالہ بیب کہ کشف المجوب تھوف کے مرون وع بر سب سے بہل کتاب ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کشف المجوب تھوف کے مرون وع بر اس وفت کی ایک منف کی کا جو بہیں مقامی سب سے کہ اس کا آبی المعارف اور ابن کی کی فصوص الحم کا کوئی وجود نہیں مقامیم سب سے کہ اس کا آبی ان منازی اور ابن کی کی فصوص الحم کا کوئی وجود نہیں مقامیم سب سے کہ اس کا آبی بی ناولیا کے صوفیا کے غلوا ور بیم نجت خیالات و معتقدات نہیں ملے کشف المجوب بین اولیا کے کرام کے خیالات بین بی بین اولیا کے ازار مجوب کہ بی بین اس میں بیدا مونیوں کی برولت اس میں بیدا مونیوں کی برولت اس میں بیدا مونی سے منظ کرام کے خیالات بین محمل مونیوں کی برولت اس میں بیدا مونی سے منظ کی مونیوں کی برولت اس میں بیدا مونیوں کی برولت اس میں بیدا مونی سے منظ کی مونیوں کی برولت اس میں بیدا مونیوں کی مونیوں کی برولت اس میں بیدا مونیوں کی برولت اس میں برولت کی برولت کی

اگریم سی خص کو دیجه کوروم موا مین معلق موکر دوزانو بهی مهانا مهاتواس کی اس کرامت من دهو کا نه کها و جب تک اس اس مرونه دیجه لوکه صدود سند راجت ک

سحفاظیت بیں اس کی کیام لت ہے۔

جو شخص طاہر میں احتکام خدا و ندی تی بیروی جیور کو علم باطنی کا دعوی سرے علطی رسیدے

سيدالطا كفن عنيد بغدادى فيتربي.

حبن عص موتاب بارنهبین. حدیث نهیدن محقا و فقه نهیدن کیمنا اس کی بیروی نه محرو تصوف کی است می بیروی نه محرو تصوف کی است ساخته معاطرها من رکه نا تصوف کی اسل سیم محروت است معنی بین المترن نا المحروق موجار محمد الویجر نشفا ف کینته بین .

موشخص ظاہر میں امرومنی کی صرود صالع سروسے دہ باطن میں مشاہدہ فلی سے

محروم رستاسيد. معروم المسالم

ابوانس نوری مسترین.

سبس خفس کونم دیجیو کر وہ المترنغال سے پاس، ایسی حالت کا دعوی کرتا ہے جواسے علم خرلیبت سے تماری کروے بتم اس سے پاس نہ حاؤر ابد حنص کہتے ہیں .

حبس معالی اوران ا

دراصل ارباب مرست حبيب صوفيات فريم كهنة بي ان سحد مفاصر برسه

بالنزهاورنيك سقد ليكن جب لصنيفات ونا بيفات كاسلطها اورنصوف كاسك البيم ستقل فلسفه بن كرات نام نها دصوفيول في علم سے بے نبادى بزنى نفرع كى اور اس برعزات كري وزج دى والانكم قديم صوفيات كرام كا بيمسك نهيں تقابشاً اس برعزات كري وزج دى والانكم قديم صوفيات كرام كا بيمسك نهيں تقابشاً ربيع بن خشير مركبة بي بير علم هاه لكر و ميم كونشنتين نبوء ابن عبرالدركا قول بيد كرائد علم زائد علم الدر الدركا والى باب كرزائد علم زائد علم وات سے بنور بي بيرست ابن اساطات في ما الله علم كا ابك باب حربين كالكف علم الدر الدركا وات سے افعال مي بيرس عران من كرائد ابل حربين كالكف مي معانى بن عران في كرائد ابل حربين كالكف

علامہ ابن جوزی کھتے ہیں میں نے ایک شخص صین قروینی کو دیکھا کہ وہ ہائی منھوریں ون کو بہت منہا کرنا مقا بیں نے سبب اوجھا او کہا بیں اس بہا نے سے عیند کودور کرتا ہوں ہیں نے کہا یہ تو سرنا کے خلاف ہے اور عقل کے سب خدرسول الندصلی النظیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تبرے نفس کا نجو برحی نے نومما ذکہ وقت میں قیام محراور سونے کے وقت سو بھی جا ۔ آدمی کو چاہیے کہ اعتدال کی راہ اختیار کرے میں قیام محراور سونے کے وقت سو بھی جا ۔ آدمی کو چاہیے کہ اعتدال کی راہ اختیار کرے انس بن مالک نے کہا دسول الذی مسجد میں واخل ہوتے وہوئے دیکھا کہ ایک رہنی جیت سے بندھی ہوئی لئک رہی ہے استفسار فرمایا یہ کیا شے ہے ہوئی لئک رہی ہے استفسار فرمایا یہ کیا شے ہے ہوئی کہا کہ بہا رہنے کہ استفسار فرمایا یہ کیا شے ہے ہوئی کہا کہ بہا کہ بہا تر بہت خوا ایک اسے کھول دو بھرار شاد فرمایا کہ تم جب اس سے باز بڑے ہے ۔ رسول الند نے فرمایا کہا سے کھول دو بھرار شاد فرمایا کہ تم جب اس سے باز رہو۔

جناب بخدوم علی مجویری رخمنه المدعلیه کے مقام ومنصب ولایت سے متعلیٰ ات انکھ و بناکائی ہے کرجہاں جناب خواجہ جینی اور فرید الدین مسعود الیہے جلیل القدر اولیہ الند آب کے مزاد شرایت پرحا ضرم وکرجیا ہمنی کر جیکے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے ناجرار دل اور بادشا ہوں نے بھی آپ کے آستانہ پرجہ سائی کی ہے۔

جناب عائشة والمتري بهرك وجب تم ميس سعكوني او بنگھ توسور بيستاني كراس كى نبيند جاتى

رسبه اور بحار برهد

أبيانرك لذات وكرابلي اوزنركيه باطن بربهت زياده زورد بنصف الخصو تجروبيند تف آب نے والدين سے كم برنها بين كم عرى بى ميں بيكے بعد ديجرے دونياديا كين مكران سيكوني إولاد نهيس موتي -

۵۲ سم بیجری بین آب نے وفات یاتی آب کا مزار پر انوار دا بروس مرح فلاتی المستقت المجوب سيحباب وكرملامت ميس سے بہوری کے خیالات تحققه بس كرابك مرنبه من شنخ الوزيدي خانقاه مین نبین مهیئے کے رہا میرا قاعده مفاکه روز انه عسل مرسے بیٹھیا مگرمبری وہ مشكل منهوى عيد مرس بهال بهجائفا ناجار بهال سيفراسان كوروانه موار راست بس ابك كاول يرتا على جب مي ومان بهنجا تو مجه متصوفين كى ابك جماعت نظراتی میں نے ایک کوررالیاس بہنا ہوا تھا۔ با تقیس ایک طرنظا و ياني كابرتن عقا.

اس جماعت نے مجھے مہابت مقارت آمیزنگاہوں سے دیجما اوران سے کسی نے مجھے بہاں بہان میں سے چھ لوگوں نے میرے بارسے میں ایک دوسے سے کہاکہ برہم میں سے نہیں سے تک میں ان میں سے نہیں تھا۔ سکن مبرے لیے وبإل راس كزارنامى صرور تفاجنا بجران لوكوب في مجعة خانقاه سي يخله حصة من

مقبرا بااور خود بالائي منزل برجلے كئے ب

كھالے كے وقت مجھے ایکسسوھی روٹی وسے دی خود بڑے عدہ كھاسنے كماريه منفض كي وشيومي تك آريكم وه كماناكما جك توفرلوزه كما في اورازراه مسخ هيلك محور بمينكة اورميرا مراق الااندريد مكروه جس قررم ورطنز كريته اورمبر سفلات باني مهية محصان سدر بي مينجن كي سجائ ونني موتي ال طرح ملامت سبين سيد مرى مشكل على موكن اوراس وقنت مجهمعاوم مواكمشائح ا يسن مال الهيس كيول كوارا كر لينها.

سماع سنت اسماع کاذوق رکھنے والے اصحاب بیس سے ایک تو دہ ہیں ہوما نہیں سے ایک تو دہ ہیں ہوما نہیں سنتے ہیں اور الفاظ وصوب کو جنداں اہمیت ہیں دینے اور ایک وہ ہیں ہونئم اور افاذ برم تے ہیں موخرالذ کر گروہ کے احوال باطنی پر نبھرہ قرمقید کرنے ہوئے ہے جا کہ اواز برم تے ہیں موخرالذ کر گروہ کے احوال باطنی پر نبھرہ قرمقید کرنے ہوئے ہے جا کہ کر بھر آپ وما تے ہیں فائد ہے ہی ہیں اور کر بھر آپ وما تے ہیں فائد ہے ہی بات تو بہہ کرحبین وجیل اور خوش کو اور کے در اصل انسان کی طبیعت میں جزبات اور معنی جوش مارتے ہیں اگر وہ جذبات ومعنی جوش مارتے ہیں اگر وہ جذبات ومعنی جوش مارتے ہیں اگر وہ جذبات ومعنی جوش مارتے ہیں اگر اور جزبات اور معنی جوش مارتے ہیں اگر وہ جذبات ومعنی جوش مارتے ہیں اگر اور جزبات اور معنی جوش مارتے ہیں اگر اور ہوں تو باطل طبیعت ہیں راسنے ہموجانا ہے۔

اس کے علادہ جو تخص طبیعت سے لحاظ سے پہلے ہی سے برفط سے ہوگا وہ ہو کچھی سنے گا وہ سب شراورفساد ہوگا۔ اس سے بھکس جوشخص نبیب نو اور عمدہ فطرت کا ہوگا وہ جو کچھی سنے گا وہ جیرا ورنبیب افساد موگا۔

جهان که ایجی آوازاور نغه کا تعلق بهانسان کی فطرت کا برخاصه به که اس سے دوق رکھتا ہے۔ البتہ اس سے انسان کی طبیعت برجوا ٹرات مرنب بونے ہوئے اعتبار سے مختلف ہیں اسی حال ہے بیش نظریم نغہ وصوبت سے بارے ہیں کوئی قطعی کم نہیں لگا سکتے یعنی سماع کونہ تو ضرور لاذم فرار دیا جا سکتا ہے اور نہ اسے ناجا کزیں کہ سکتے ہیں .

بخناب شیخ ابجوبری فرمانے مہیں بنسری طنبور سازی سنار اور دھولائے برہ اللہ موسیقی شید میں اسے اللہ موسیقی شید طان کی در مین نے انسان کو گراہ کرنے سے ایجاد کیے ہیں اسے سننے سے انسان سے جذبات برا بجن مرجائے ہیں اور وہ صن پرستی اور وسنی و فیور پرمانیل ہوجات ہوجائے ہیں اور وہ صن پرستی اور وسنی و فیور پرمانیل ہوجاتا ہے۔

لئن داوری کرموبہ بنت الہی ہے گئر با اس سے مفایلے بین شیطان کی اولاد سنے اپنی محلس جمائی جنانچہ مولوگ جناب واور علیالسلام کی اواز سننے منفی در بن شبطان کی اختراعات پر دو گروموں میں تقسیم بوگئے ایک بخروہ کو اہل شفاوت کہا گیا دوسر اگروہ اہل سفاوت کہا گیا دوسر اگروہ اہل سعادت کہلانا ہے۔

اہل سعادت شبطان کے فرابر نہیں منے انہیں کی داوری ہی بندرہے نبی اس کے بیکس اہل سفا وت معنی سے مطلق کوئی داسط نہیں رکھتے وہ مرف اوار ان کے بیکس اہل سفا وت معنی سے مطلق کوئی داسط نہیں رکھتے وہ مرف اوار اورساز کے خیدائی ہی حقیقت اور واقفیت اور ساز کے خیدائی ہی حقیقت اور واقفیت سے بالکل بے جراب اور کلبتہ حرص وہوس سے بندے ہیں اور اس کے دام ہی گرفارہیں۔

شرع کی روسے راگ ساز، سارباجے وغرہ مزابرسنا قطعی ناجا زہدے وہ اسلام سے فخص اسے جائز جواز تلاش کرتا ہے۔ وہ اسلام سے اسا کچے تعلیٰ نہیں رکھتا ہم ان اس کے جائز ہونے کا جواز تلاش کرتا ہے۔ وہ اسلام سے اسا کچے تعلیٰ نہیں رکھتا ہم اور کیا ہماع کی مجلس ہیں ناچتے اور اپنے نن سے کہ اور کیا ہے اور کیا ہے تھے نہیں علمائے صفہ کا بیمنفقہ فیصلہ ہے کہ ناچنا فسن و فور میں واخل ہے اور کیا ہے ہمار نابر مہنہ ہونا عربان میں شامل ہے۔ البتہ وہ لوگ جوشرت جذبات سے ایسا کرنے ہیں جہیں اپنے آپ کا مطلق ہوش نہیں رہنا وہ اس سے بری ہیں.

لیکن وہ نوگ جرصاحان حال نہیں ملکہ جوئی اور مصنوعی واردات وکیفیات فلبی سیراکرکے ناچتے ،گانے باکیڑے بھاڈنے تھتے ہیں صریحاً مسخرے ہیں اور دہ ایا کرنے سے بزرگان دہن کی تذلیل کا باعث بیتے ہیں ان کا بفعل فطعی نا ہے۔ ندیدہ او ناجائز ہے صوفیاتے اسلام سے انہیں دور کا بھی واسطر نہیں

رقص سے شہوائی جذبات امہوتے ہیں اور زرنا کے فعل کی ترب ہوتی ہے بلا شہر قص شبطان کا حرب ہے جونام نها دصوفی رقص کوجائز خیال کرنے ہیں وہ تصوف فو ایک طون خود اپنی ذات سے بھی دصوکر کرنے ہیں بعض لوگوں سے نزدیک وجد ہی کا دوسرانام رقص ہے نہیں یہ بالکل غلط ہے اصل ہیں وجر تھی ایک دوسرانام رقص ہے نہیں یہ بالکل غلط ہے اصل ہیں وجو تھی کر دوسرے سے بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان دونوں ہیں واضح فرق بیم کر دوسرے میں مواقع فرق بیم کر دوسرکات وسکنات جیم جو رقص ہیں سیدا ہوتی ہیں وجد بیں نہیں ہونیں دوجر ایک ذیا ہے ایک دیا ہے۔



بدر ارت المركز المركز المعرى قصبر كبلان شهرفارس ببن بيدام وت محى الدين لقب الميداري المركز المركز المعرد والدى طوت سيحسنى والدى طوت كل طوت كل صيفى بنائجيب العافين بإنشى سيّر سيّم د

الكونى بين فاعده مه كركاف مع وف وجم سے بدل و بنے بين اس ليگيان كى بجائے جيلانى مجا جانا ہے بعض كہتے بين كرا ہے م حقراعلى كا اسم گرامى جيلان ابر عبدالنوم وعى مفا اس رعايت سے آب جيلانى كہلانے مبن ليكن آب ك نسب نامر بين اس نام مے كوئى بزرگ نہيں سقے اس ليے بربان ميم نہيں ، اصل بين آب ك نانا كا نام ابوع بدالند صوبى مفامكران كے ساتھ بعنى جيلان كالفظ كہيں و بجھنے ميں نہيں آتا . بيس آب كو قبداللے كى مناسبت سے جيلانى

مولاناجامی نے اپنی کتاب لغجات الانس میں طبقات حنا بلرمیں علامہ ابوا لغرح عہدالرحمان شہاب نے اور ان کی تا بُدیس اکثر دیگر تذکرہ ڈیکار دی۔ نہ آپ کو والد كى طرف سيستى المحمام اورنسب المربرل بيان كياسه يشخ عبدالقادرين صالح بن مولى المن سين المرب من المحرد الأرب موسل الجون بن عبدالله المحمد من المرب محدد الأرب محدد الأرب محدد الأرب محدد المرب محدد المرب المومنين على ابن ابى طالب قريبتى بانتمى .

بعض روابات بی آپ کاخرونسب اس طرح بیان کیا ہے۔ شخ عبرالقادرین ابوصالے بیکی بن موسی بالت کیا ہے۔ شخ عبرالقادرین ابوصالے بیکی بن موسی زائدین محمد دا درین موسی اشانی بن عبرالله الثانی بن موسی المجھی بن موسی بن محمد دا درین موسی المانی بن عبرالله المانی بن ابی طاب المجھی بن سیدنا امام صن برا برالومنین علی ابن ابی طاب المجھی ابن ابی طاب ان کے علادہ لعبوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔ شخ عبرالفادرا در محسم دابن

ابدصالح بن موسی بن عبدالنزجلی بن بیلی زابربن محد داود بن موسی بن عبدالنزن موسی بن عبدالنزا محص بن عبدالنزا من عبداله من بن عبدالنزا من عبدالنز

اآب کے والدمخرم جناب ابوصالح نہایت متنقی عابد وزاہد اور ایک بربزگاربرگ سے بازا ہے کہ اسمی آب کے نقو سے بازاری کا اندازہ مجھ اس واقع سے بازا ہے کہ ایک مرتبہ نہر میں بہتا ہوا ایک سبب آپ کے باتھ آگیا سبب نہا بہت نوش رنگ تھا۔ طبیعت جانبی کریکس کے باغ کا طبیعت جانبی کریکس کے باغ کا طبیعت جانبی کریکس کے باغ کا سبب ہے۔ باغبان کی اجازت کے بغیرکھانا واکل حلال نہیں موسک جنانج اب نہر کے مناب کی اجازت کے بغیرکھانا واکل حلال نہیں موسک جنانج اب نہر کے مناب کی اس سے جاکم منابی مانکیں۔

جونبرہ با بابندہ بالآخر ایک باغ بین بہنے گئے اور وہاں آب نے اس بات کا صبح اندازہ لگا لیک بہ ببیب اس باغ کا ہے اس باغ سے مالک جناب عبرالله صبح اندازہ لگا لیک بہ ببیب اس باغ کا ہے اس باغ سے مالک جناب عبرالله صبح اندازہ لگا لیک فرمن بیس حاجر ہوئے اور واقع عرض کر کے خواستدگار معاتی ہوئے۔

ولی را ولی می شناسد سے محمدا ف جناب صومعی نے دیکھا کہ ایک طرف عنوا تناب سے کی میں جوانی کی شوخی شناب سے کی میں دومری طوف تقو سے وطہارت کا بہ عالم ہے کہ طبیعت بیں جوانی کی شوخی و شرارت مطلق نہیں۔ ول نے کہا بہ ضرور کسی اعلے خانوان کا چشم وجراغ ہے۔

جناب سیرعبیرالدهومتی نے آپ سے فرمایا کہ آب کومعافی اس مضرط پر دی جاسکتی سے کہ آب میری اندھی گونگی ایا ہے اور مہری بیٹی کو اپنی بردی بنانا قبول کرلیں آب نے منظور کرلیا چنا بچے نشادی ہوگئی۔

تجار عوسی این این کی وہاں اپنے گمان وخیال کے برعکس بیایا۔ انہوں نے دبھا کہ مہابت صیان وجیل عورت ہے اور اس سے نمام اعصاصیح وسالم ہیں بخت پر ابنیائی انہوں وجیل عورت ہے اور اس سے نمام اعصاصیح وسالم ہیں بخت پر ابنیائی انہوں قرب بخت کو ایسے رفع کردیا۔ فرما یا المونی قرب بخت کی ایسے میں نے جو بچھ کہا تھا وہ ورست ہے میرا مطلب ان باتوں سے بہری بہتی البی تربیت یا فتہ ہے کہ احکام سے بہری بیٹی البی تربیت یا فتہ ہے کہ احکام المئی کے فلاف کہمی شبطان سے بہری بیٹی البی تربیت یا فتہ ہے کہ احکام المئی کے فلاف کہمی شبطان سے بہری بیٹی البی تربیت یا فتہ ہے کہ احکام المئی کے فلاف کہمی شبطان سے بہری بیٹی البی تربیت یا فتہ ہے کہ احکام المئی کے فلاف کہمی شبطان سے بہرکائے نہیں بہرے سکتی،

به بی بی جناب فاطه ام الخرتخبی جن کے آغوش امومت میں جناب سے و عبدالقادر سِطانی نے پرورش و ترمیت یائی آپ سیدنا امام صیف کی اولاد سے تقدیس آپ کا فیجرہ نسب بول ہے۔ سیدہ ام الخبری بی فاطمہ سبت سید عبید الملاصومی بن الجربی بن فاطمہ سبت سید عبید الملاصومی بن الجربی بن البری محد بن محد بن محد بن محد بن محد بن ابوالعطاء عبدالله بن کال الدین عبلی بن ابوعلا والدین محد الجواد بن علی الرصاب موسی کافل بن امام خیر بن امام زین العام رسیدنا امام حسین ابن المبرالمومین علی ابن الی طالب و بیشی ماضمی۔

انذکرہ نگارول نے لکھا ہے کہ امتدالیزی بی فاطر جب سائھ برس کی عروبہ ہیں اولاد تب آب سے بڑھا ہے اورعالم باس بی آب کی ولادت ہوئی. ظاہر ہے کہ اس عربی اولاد کامنہ دیکھناکسی طرح مبحزے سے کم نہیں۔ آب سے عادات و تعمال کے بارے بی لکھا کہ کرعام بجوں سے بالکل نخلف سے این یا عالم طفلی ہیں بھی دودھ کے لیے کہ بی نرد نے سنف نہ جلاستے سنف بسی نے بلادیا بی بیا ورنہ جی رہ اور گیوارے میں بڑے اتھ ہیر چلانے رہے۔

ابھی ہوش سبنھا نے بائے کے والد مخرم الد کو بیارے ہوگئے آپ سے نانا مناب عبیدالندہ دی جیات مخفے اب وہی آب سے مرربہت سے نانا کا چونکر اپنا کوئی فرزندم من اس میدانبول نے آب ہی کوفرزند بنالیا اور شمام زجائداد آب کے نام وقعت کردی.

جب آب جاربائج برس مح بوت آوبی بی فاطر نے آب کو مکت بین بھا دیا۔ وس بارہ برس کی عرکب اسی مدرسے بین تعلیم باتے رہے اسی دوران میں آب سے نانا جناب بید عبیدالسرمعومی کوسمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بلادا آگیا اب مے وسے کرصرف آب کی دالدہ محرم سیدہ فاطر بہی تغیب جن سے کندموں پرنمام گھر کے انتظام کا بارتھا اور ان کی امیڈر کا واحد دین آرجے ہے

سبّرہ فاطمہ استمتر برس کی معیں کہ آب نے اعلے تعلیم کے حصول کے لیے بغرادہ کے کی خوام شن بین کی ۔ طا بر سے کہ ایسے عالم میں سبّرہ فاطمہ کے دل بر کہا گزری ہوگی بحرفران نوی کے بیش نظر کہ اعداب العداد ولو تکان باالسدین ، نم علم سیکھوٹواہ اس کے لیے نم بیس چین جانا پڑے انہوں نے آپ ہو باجشم کریاں اجازت سے دی اور فرمایا تمہا ہے بابا نے استی و بناز ترکر میں چیوڑے سنتے ان بیس سے چالیس کی دینارتم ہے جاو اور جالیس نیا نظم ار سے سے رکھ لیتی ہوں آب بغداد پہنے کوسلطان نظام الملک سے درس عالبہ نظم ار بندا دیں داخل موسے علام شنے ایوسعیداس مرسسے مہتم سنتے آپ سے نے بنا ب شیخ ایوسعیداس مرسسے مہتم سنتے آپ سے نے بنا ب شیخ ایوسعیداس مرسسے مہتم سنتے آپ سے نے بنا ب شیخ ایوسعیداس مرسسے مہتم سنتے آپ سے نے بنا ب شیخ ایوسعیداس مرسسے مہتم سنتے آپ سے نے بنا ب شیخ ایوسعیداس مرسسے مہتم سنتے آپ سے نے بنا ب شیخ ایوسعیداس مرسسے مہتم سنتے آپ سے نے بنا ب شیخ ایوسعیداس مرسسے مہتم سنتے آپ سے نے بنا ب شیخ ایوسعیداس مرسسے مہتم سنتے آپ سے نے بنا ب شیخ ایوسعیداس میں ایک بیتر عالم نوس کی تعلیم باتی تعلیم باتی

آب کے بزرگ استاد جناب شیخ نے تکجبل کے مبد آب سے اسی مدرسیس طلباکو تعلیم دیسے ہیں مدرسیس طلباکو تعلیم دیسے برا صرار کہا الامرفوق الادب کے بیش نظر آب نے استاد کے حکم کی تعیل کی اور مدرمر نظامیم بندا دمیں طلبا و کو تعلیم دینے نگے۔

درس و مدرس کاجو انداز قدرت نے آب کوعطاکیا تھا وہ آب کے زمانے کے سی مدرس بالمعلم کے مامل نہ بھا۔ حاصل کلام برکہ آب ابک تفور می مدت بیس عالم متجروعات کامل کی جینبیت سے شہرت یا گئے۔

آبيا كى درانت وفطانت كاعالم بيمقا كمشكل سيمشكل اور اوق سے اوق مسلم

بڑے بڑے ما اسے مل مربو اتھا ایک تا نیہ کی مہلت میں حل کر کے رکھ ویتے تھے۔
مختصراً بہر کوعلوم کا ہمری کی تکہل سے بدر آپ نے علوم باطنی کی تحصیل کے لیے
استاد علامت نے ابوسعید مبارک علی مخرومی سے مربر ہے ۔ مخرومی فینچ ابوالحسن علی بن محمد
القریشی سے مربد ستے ۔ ابوالحسن شیخ ابوالفرح طرطوسی سے مربد ستے ۔ طرطوسی ۔ ابوالفہ بنسل
عبد الواحق میں سے مربد ستے جمہدی شیخ ابو بکر شیل سے مربد ستے ۔ طبی شیخ جنید بندادی کے
مربد ستے ۔ بغدادی اپنے مامول طبی ستھ علی سے مربد ستے بیٹے مردوت کرفی سے مربد شخص بغدادی اپنے مامول طبی ستی مربد ستے بھی سے مربد ستے بھی تواجہ سن بھی کے
مربد ستے ۔ بھی اور طائی سے مربد ستے طائی شیخ جدیں ہے مربد و شاکر وستے ۔

تسنكمياسه

ا بیجیس برس کاسن جوانی کی شوخیوں کا زمانہ ہونا ہے۔ آپ نے اس جو بین بہتے کہ بڑی رباضیں اور مجا ہدسے ہے اور نفس کی ہر اس خوا مش کا کا تھونٹ دیا جس سے انسان سے ول بیں وبنا سے رعنیت پریدا ہوتی ہے اور وہ و دنیا ہی کا موکر رہ جاتا ہے۔ جب جناب جیلاتی ہجاس برس سے ہوئے و آپ سفے جامع بخدا و میں وعنا کہ نا شرق کیا اور الند تعالی میں کواپسی مباند آ وار عطاف مائی کے دور و نز دیک ہر گئی سے میں کیسان سنائی دیتی تنی ۔

اور بہمی آپ ہی سے بیان نرجمان فران کا اثر منفاکہ لوگ وعظ سنتے سنتے بہد موجاتے اور مجمع کا بدعالم ہوٹاکہ جامع مسجد میں نبل دھرنے کی عبکہ باقی نہرستی بڑے ہے۔ علما دمشائخ آپ سے وعظ میں شرکیب ہونے اور گؤش ہوش واکرتے۔

سی فیار می میار ایس کے وعظ میں اس لیے شریب ہونے کہ اب سے ارتبادا

فلمندکریں اور کننے ہی بہودی اور عبسائی آنے کہ آپ کی زبان ترجان قرآن سے وط شن کرمشلمان ہوجاتے لکھا ہے کہ آپ کے دست بیست بربائج سوسے ذبا دہ بہولوں اور عبسائیوں نے اسلام فیول کیا۔

اصلات احوال کا جواسلوب آہے اختیاد کیا دہ آب کے زمانے بیریسی کو میسر نہیں تفا، اخلان سنوار نے اور بگڑے ہوئے لوگوں کے احوال سدھار نے بیں بڑی سے بڑی حکومت بھی تعبی کامیاب نہیں ہوسکتی مگر آپ کی ایک ہی بھی انتفات بڑے بڑی حکومت بھی تعبی کامیاب نہیں ہوسکتی مگر آپ کی ایک ہی بھی انتفات بڑے بر بڑلوں اور چوروں بروہ کام کرگئی کہ ان کے دل ودماغ کو ایسامسلمان کیا فکر و گفر میں ایسی جلا بیدا کی کہ انہوں نے سیرھی راہ کو چورو کر بھی ایسامسلمان کیا فکر و گفر میں ایسی جلا بیدا کی کہ انہوں نے سیرھی راہ کو چورو کر بھی میں ایک ادفی سی مثال آپ کے چین کہ میں گرامی کا ماسان کیا خوب ایسامسلمان کیا ہے جس سے اندازہ ہو تا ہے کہ جب آپ مزنب ولایت پر بہنچے تو ہی دمان تا ہی کہ با اثر تھا۔ اور آپ کس شان سے بر راک تھے۔

ان فلرسے ساتھ بندادکوروانہ ہوئے والدہ محرمہ نے آب کی گرش میں ہا انجابہ کے لیے ایک افا فلرسے ساتھ بندادکوروانہ ہوئے والدہ محرمہ نے آب کی گرش میں جالبت سے انٹرفیال رکھ کر اس مفصد سے لیے سی دیں کہ حفاظت سے رہیں اور خرورت سے وفت کام اسکیں برسمتی سے راستے ہیں ڈواکر پڑا ہو شے جس سے مانتھ آئی ڈاکو کول نے اس سے بڑی ہے دردی سے جیبن لی۔

واکورسے ایس سے برجھا بنہارے پاس کیاہے ، آب نے کہا جالیس الرفیا واکوسی ہے آب نے ہم سے مذاق مجائے۔ جنامچر آب کو اپنے مردار احمد الفی کے باس سے گئے اور ماجرا بیان کیا۔ ہردار نے بھی آپ سے بہی پوجھا اور آپ نے اسے بھی ب جواب دیا۔ اس نے کہا اجھالاؤ دکھاؤٹو وہ جالیس الٹرفیاں کہاں ہیں۔ آب نے گڈڑی ادھیری اور انٹرفیاں نکال کے ان کے سامنے رکھ دیں۔

ڈاکوبہت جران ہوئے سروار نے کہا اے لڑے تونے اسی تھی موتی جزیج

برادکوششوں کے باوجو دہمی ہادے ہاتھ نہ اسکتی تھی کیول ظاہر کردی آب نے جواب
دیا جس نعلم کی غوش سے بغدا د جار ماہوں یہ انٹرفیاں بری والدہ نے سفر کے خرج
کے لئے بری گدری ہیں رکھی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ سائھ اس بات کی بڑی شرن
سے تاکید کی کرچ کوکسی صورت بیس بھی ہاتھ سے نہائے دیا ہم پیشر ہے دِن ڈاکو دُن کے دل پر آپ کی بات نے کچھ ابسا از کیا کہ فوراً ڈکبتی سے توب کرکے پارسانی افلایا کرلی دل پر آپ کی بات نے کچھ ابسا از کیا کہ فوراً ڈکبتی سے توب کرکے پارسانی افلایا کرلی میان کے دون وار اور ڈاکو دُن کی صف سے محل کر الند کے دون وار پر آسانی سے آب احکام نٹر بعبت کی ہا بندی اور الند اور الند کے درسول کی مجت بجیبن ہی سے آب احکام نٹر بعبت کی ہا بندی اور الند اور الند کے درسول کی مجت بجیبن ہی سے آب کے دل بیس جا کریں تھی جب تھ میں علی اسے فارغ ہو کر آپ اپنے وقت کے سب سے براے عارف عظیم المر شبت ولی النڈ ہوئے تو اس وفت بھی آپ کا برعالم مفاکر سالم کرنے بیں بہل فرمائے سے ۔

چھوٹوں پرشففت فرمانے اور بڑوں کی نعظیم سے یکن وروں جنبیجوں غریبوں اور صابت مندوں کی دستگری فرماتے ان کی ضرور تاب پوری کرتے دیج کئی دولتمند یا امبراور رہیس کو تھی فاطر میں نہ لانے اور شعبی اس کی نعظیم سے لئے کھڑے ہونے آپ غریبوں سے کھریداکٹر خود جل حرجانے اور ان کی مزاج پرسی کرتے رہی کسی دولتم ندر سے وروازے پرسی کو تھے۔ بادشاہ وفت سے ہے کرنمام اراکین محتولات تک مجمعی سی کی بروا نہ کرتے۔

اگر مسی ضرورت مند و مختاج و بے لوا کے بارے بین کسی حاکم سے بچر کہنا ہونا او اسے سفار سنس کے طور پر لیجا بعث کے سائند نہ کھنے نہ کہتے بلکہ شخصانہ انواز بیس و نہ رمان کے سائند نہ کھنے نہ کہتے بلکہ شخصانہ انواز بیس و نہ رہا ہے اور اس کی بات سنی جائے۔

ایکھنے اور شکم دیتے کم اس کی صرورت کو پوراکیا جائے اور اس کی بات سنی جائے۔

مساحب طبقات نے لکھا ہے کہ آب نے باع ہم بری بیس وعظ کہنا سند و عمری بیس وعظ کہنا سند و عمری بیا اراکین حکومت برش کے وعظ میں شریب ہوتے اور آب کی شفیدہ کو مت برش کہ سی ترکی مجال نہیں کئی جو آب کے بیان پر دراسی گرفت بھی کرسکے۔

اکٹردس دس اور بیس بیس نمرار کام مجمع ہونا منفا مسی کسی میں بھی انتا ہو جالم نہ بڑا استھا کہ اکٹردس دس اور بیس بیس نمرار کام مجمع ہونا منفا مسیکر کسی میں بھی انتا ہو جالم نہ بڑا استھا کہ

اب کے سامنے لب کشائی کرسکتا۔

آپ کے وعظ کا ماحقہ لی بینفاکہ اسادگو الند اور الند کے رسول کی بیروی کرو اس کے احکام برصد فی دل سے عمل کرو۔ دین میں کوئی نئی بات نہ بیدا کرو۔ فدائی اور النظام برکر نہ کرو۔ فعرائی اور النظار کرنا چا ہیے۔ نا امید نہ ہونا چا ہیے الندلقال کے ذکر برسب ایک بہوجاؤ۔ اور آبس میں نا انفاقی بیدا نہ کرو۔ تو بہرک گناموں سے باک ہوجاؤ اور این مولا کے دروازے سے نہ ہو۔

ایک مرتب ای فرما اور میا اور کو کھانا کھلانے اور عام وخاص سے سائے وہ کا موں پر غور کرتا ہوں آو

مقابوں اور مہا اور کو کھانا کھلانے اور عام وخاص سے سائے وہ فرق سے بیش اسنے اور

دشوار اور میں با نتو بٹانے سے بہتری کام کو نہیں بیا گا۔ اگر د بنای تام و ولتوں سے فرانے

مجھے مل جانے قربی سب سے سب فیروں اور سکینوں برخرج کر دیتا، غربوں اور فرقر نمزوں

کو کھلا دیتا بہ بی وہ در تنفیقت آپ سے نیک خیالات وعوائم جن کی وجہ سے آپ کو بروشکیر

غربوں کا مائم فریش نے والا اور غوث الا عظم کہا جاتا ہے۔ بعنی اولاد آدم سے غربوں اور میما نوں

کی مدد کرنے والا سب سے بڑا انسان آپ کا ہمیشہ یہ عول رہا کہ آپ محتاجوں اور مہما نوں

کو ایٹ سائم بٹھا کرکھانا کھلا تے حتی کہ غربوں اور سکینوں بیں بیٹھ کرتو آپ کو بے بہناہ

مسرت ہوتی آپ فرما یا کرنے کہ امیروں اور دولت مندوں کے سائفہ بیٹھنے کی آر زو تو ہر

مسرت ہوتی آپ فرما یا کرنے کہ امیروں اور دولت مندوں کے سائفہ بیٹھنے کی آر زو تو ہر

مسرت ہوتی آپ فرما یا کرنے کہ امیروں اور دولت مندوں کے سائفہ بیٹھنے کی آر زو تو ہر

مسرت ہوتی آپ فرما یا کرنے کہ امیروں اور دولت مندوں کے سائفہ بیٹھنے کی آر زو تو ہر

مسرت ہوتی آپ فرما یا کو ہے کہ امیروں اور دولت مندوں کے سائفہ بیٹھنے کی آر زور تو ہو

اب دوسروں کی منروربات کوابنی حرفت اور منتقدین جو تھے تھاکت اور بڑی بڑی رقیس نزراتے معلور ہرا ہے کی فرمت بیں بیش کرتے۔ وہ اسی وفت غریبوں بین تقسیم کرویتے ایک موقع برا ہے خود فرما نے ہیں کرمیرے مائت میں روہیہ بیسہ مال و دولت مطلق مہیں تہرا اگر صبح میرے باس ہزار دبنار آئیں توشام مک ان میں سے ایک بھی دبنار باق نہر ہے آب دوسروں کی منروربات کوابنی حروربات پرمنقدم سمجھنے آب سے درواز سے سے مجھی کوئی سائل خالی ہمیں گیا۔ اگر سی سے یاس کسی وقت رقم نہ ہوئی توسائل کوابنے تن کے

کے کیڑئے آباد کردے دیتے مخدوم جمانیاں کشت کہتے ہیں کہ آب بعض اوقان سوسو غلام خربہ تے اور اسی دفت انہیں آزاد کردیتے سفے

Em

عیربہ توکشان آب کے جمال کے بہلوگی تنی۔ اب دراشان جلال دیجھے۔ کہنے اس ایک مزید تعلیم اللہ کا ایک مزید تعلیم اللہ المقامی نے ابن مرجم کوجوظا کم کے نام سے مشہور تھا بنتہ کو اسے توگوں بیس سخت ہے اطبیائی ولنشوش کی مفرد کیا ۔ اس بر آپ نے بربرم برخلیف بغواد پھیل گئی۔ توگوں نے آپ کی خدمت بیں نشکا بہت کی۔ اس بر آپ نے بربرم برخلیف بغواد سے مخاطب ہو کر فرما بار آپ نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو قاصنی دمنص یا رجم کی مفرد کیا ہے جو تی من نظا کم ہے ۔ کل جب آپ الند تعالیٰ کی بارگاہ بیس پنجیس گے تو اس وقت الند کو کیا ہوا ب دیں گے ہوں اپنے بندوں ہر منہا بت مہر بان اور طسفہ بی ہے کہتے ہیں خلیفہ آپ کے برکھات سن کو لرز نے لگا اور اس نے فورا ہی ابن مرجم کو قون اس کے عہدرے سے علیوں کر دیا ۔

الله الله المراب المسجدالله المراب المن المراب المن المراب المال المراب المراب المراب المراب المراب المراب الم المراب ال

دنوں پرچکومت دنوں کوموہ کینے سے فائم ہوئی ہے۔ دل کاموہ لینا برارعبا ذلو کی ایک عبادت سے سنہ

دل برست آورکہ جے اکبراست صدیزاراں کعبہ کیا ل بنہراست اورکہ جے اکبراست صدیزاراں کعبہ کیا ل بنہراست اور خرہ ایک میں وغیرہ آپ توابک زمانہ ببرو دستاگیراورغوث الاعظم و مجدب صدائی وسبحائی وغیرہ ناموں سے جو باد کرزا ہے ہرجیداس میں شرک کا ببہلو نمانا ہے نام بر اس حذب کے اظہاری ایک صورت ہے جے النڈ نعالے نے آب کے دل میں غربیوں اور سکینوں اور

مخابوں سے تعبت کرنے کے لیے بیاکیا۔ ا

أبيب مرتبط المب علمى سحه زمات بس اب موسامان تورد توسق كى سخت دىتوارى بين أنى الب ميون كورى باس بنياس تقى مكر مجوك كمار يسخت براحال مورما منفا استفال ابك تلخص مجفنا بواكوشت اورتازه نازه بردشال مع مسجد بب داخل ہوا۔ اس نے ان کا جوبرحال دیجھا تومہایت اجراد کرے کھانے پر اپنے ساتھ سما الیا۔ باتوں باتوں بیں اس نے بوجھاکہ آب کیا کرتے ہیں آب نے کہاتعلیم بار امول اس نے مها كبان سيمى ابب نوبوان غيدا فعادر حصول تعليم سمي ليه بهال بغداد آبا برواسيد كياتم اسع جانت بروي آب نے كمائى وه بس بى عبدالقادر موں اس جواب بروة خص سخت بعصين اورآ بربره موكرلولا بطاقى تم مرسه مهان نهيس ملحداب بيس تها دامهان برن بمهاری والبره نے تمہارے ترب کے لیے اعددینار دینے مقا کہ تمہیل بہنچا دول مرکز محصس منهاری امانت بین حیان بوتنی سے سہرواطینان سے ساتھ فانوشی سے اس کی بات سنے رسے اس مے کہا مرسے ساتھ بڑوا ہوں کر ہیں نے آب کو دنداو میں بهنت وصوندای دن آب کی اس میں لگ گئے اس مدن میں میرادانی خرج جومل بنے سائف لابا تفاختم بوگیاجب لگامبوکول مرت اوراس سےسواکوئی جاره کارنظرنه آباتو بال في أن بدر في صرف كريم كما ناخريدليا حيد الحي المحن م دولول في من كركها يا بدر آب نے بہنمام بان سن کراسے گلے سے نگالیا۔ اس کے حسن خیال و نبست کی تعربيت كى اور السينستى دى اس سے بعد جو تھے بجا دو كھانا و سے كزاسے بہنا بن جن سے سالخف دنصصت كيار

سے جورام میشرائے ان سے سب سے بہلے انہی ففروں کی فافرکشی دور کی .

الب کے زمان وال د ت بی بغداد مرسی دسیاسی باردوالی بین منبلاتها مرب کا اسال کے عقالہ اس کے عقالہ اس کے عقالہ اس اس کے عقالہ اس کا دین اسلام سے دورکا بھی لیس نہیں داخل ہو بھی تنہیں کہ ان کا دین اسلام سے دورکا بھی لیس نہیں منفا فاص کو اسمانیل فرقے کی باطنی تخریب نے نوخوب ہی اودهم مچار کھا تھا۔ دورمری طون خفانے عباسیہ کا ستارہ افیال زوال پذیر تنفا ان کی جیٹیت خلافت کے تنفیت پر مزیب خلفاتے عباسیہ کا ستارہ افیال زوال پذیر تنفا ان کی جیٹیت خلافت سے تنفیت پر مزیب بیت وادان ہیں سے میں کو زوت زیادہ ہوجاتی اس کے خلاف کا خطبہ بڑھا جاتا اور بغداد ہیں سے میں کی توت زیادہ ہوجاتی اس کے خلاف کے محال نہیں تھی۔

ان احوال کالینجر بینکلاکه دشمنان اسلام نے مراعظایا اور میدان کار زارگرم کیا۔
تمام عیسائیول نے متحد بروکرعالم اسلام پر ملیغار کر دی : ناریخ اسلام بیب براوائی بہلی بنگ
صلیبی کے نام سے مشہور ہے اب ایک طرت نویہ عالم ہے کہ اپنوں ابنوں بین افتدار و
عکومت کے لین طواح ل رہی ہے کہیں ایک دوسرے کے خلاف مذہب کی اور لا کر
طرح طرح کی بجراسلامی تو بھیں جلائی جارہی ہیں جن میں الملیلی شعبوں کی ترکیب باطبیت
مزد برست ہے اور دوسری طرف اسلام کو مشافے کے بیٹے کفر و باطل کی نمام نو بنی جہتے ہوکر
مسلمانوں کے منفاطے پر آگئیں۔ اب ان حالات بین کسی فوم میں نواہ کتن ہی فوت عرام
جوش اور دلولہ جہا دکیوں نہ مو وہ حب تک متحد نہیں ہوئی اوراس کا مرکز ایک نہیں مونیا

سمسى قوم كوابك مركزيرا كعقا كرنے اوراس كے آبس كے افتلافات كو دیا لے كے ليے

ایک البی تبلیغ سے بڑھ کرکوئی ابساموٹر ڈرلیے نہیں ہوسکتا جس میں فروی اختلافات سے / فطع نظرصرت اصولول پر زور دیاجائے۔

المحرسول ملی السی معلیہ وسلم کی ذات و مرایت حادی کیا نواس میں اپنی ذات کو مرکز نہیں بنابالکہ اسرول ملی السی معلیہ وسلم کی ذات و الاصفات بر تنمام مسلمانوں کو اکوفا کرنے کی توشق فرمانی محکومت وافت دار سے لیے دین و مذہرب سے نام برمسلمانوں میں جو فقلف گروہ من جیجے سفتے ان سے اغراص و مقاصدی نقاب کشائی ہی۔

آب نے اپنے جرامجرجناب سیرنا امام من کا اخلاق دکردار ہرم طے اور زندگئے ہرگام پر بیش نظر کھا ایعنی امام من نے دیجھاکہ ان کے دفقا وقت پر سائھ نہیں دہر گئے اور خلافت سے ملبحد گئے ہوئے اور خلافت سے ملبحد گئے ہرخون کی تدبیاں بہنے سے رک سکنی ہیں جنا بچر آب بیلورہ ہو گئے اور اس طرح آب نے مسلماؤن کو باہمی کشت وخون اور جنگ وجدل سے بچابیا۔

جب بیدنا امام حین بوی بچون اورجان نثارون کوسا تھے کے کھر سے جلے تھے
تو آب نے کسی سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا بھا کونے والوں سے خطیر خطا ارہے تھے آب
ان کی دعوت بر کوفہ کو روانہ ہوئے کو فر بہنچ کر آب کو جو حالات بہنٹ آئے۔ نوگوں فر در ہر کا سے کام لیا اس وفت بھی آب نے کسی سے جنگ وجدل کرنا بہند نہیں کیا بلکہ برکیا کو ابن جانے کی خوامش ظاہر فرمائی کہا کہ مجھے بزید سے مل کر اپنا معاملہ طے کر لینے کی مہلت وے
وی جائے اورا گریہ گوارانہ ہوتو کسی ہم بر بھی و ربا جائے اللہ کی راہ میں جماؤ کرنے کی اجازت ہوب باتیں آب نے کیوں کہیں ، جرف اس لیے کہ محد رسول اللہ کی امت بی آب سے نواسے کے لیے باہمی نموار نہ جولئے بلئے۔

آب نے اپنے دا داجاب من اور ناناج اب حیبن کے اخلاق مظرہ کی بوری بوری ابروی کی ابیا نے وعظ بیں اسلام کے صرف اصولوں کی بابغ کی اور حکومت و سیاست کے معا ملات بین فطعاً اپنے آب کو بہب آبھا الجھا ایسی سبب ہے گرا بیا کا کھوں سیاست کے معا ملات بین فطعاً اپنے آب کو بہب آبھا الجھا ایسی سبب ہے گرا بیا کا کھوں انسانوں کے دلوں پڑیمل محرانی کی اورائیسی محرانی کر تخت و ناج کے مالکوں کو رشک آنا تا تھا۔ آب کے براخلاص ارشا دات و فصائح نے جن کی اثرانگری کے مفایلے بیں دنیا کی بڑی بڑی مطبی اس

طافتین بیج بین سلمانوں کو منوم بنی سے عث جانے سے بچالیا بہی وہ آب کا سب سے بڑا کا دنامہ ہے جس کے مبد سے اسلامی و نباآب کو محی الدین روین کو زنرہ کرنے والا) کے لقب سے یا دکرتی ہے اور بہی وہ سب سے بڑا فریع نہ ہے جس کے اواکر نے برآ ہے اور بہی وہ سب سے بڑا فریع نہ ہے جس کے اواکر نے برآ ہے اور بہی وہ سب سے بڑا فریع نہ ہے جس کے اواکر نے برآ ہے اور ایس کے طریقے بین افراد میں مرا کھنے ہیں اور آپ کے طریقے بین افلام میں مرا کھنے ہیں اور آپ کے طریقے بین افلام میں مرا کھنے ہیں اور آپ کے طریقے بین افلام میں کرتے ہیں۔

مندونان بن آب کاسلسلہ فا دربیلطان سکندرخان دھی سے عہد کو من ہیں جناب سیدمی فوٹ کو الباری سے بھیلا جناب فوٹ نو واسطوں سے اینے جدا مجد جناب سید

عبدالقادرجيلاني سعاجا ملتابي

جناب فوت علاقہ اوچھنلے ملتان کے قریب ۱۳۸۸ ایس نفیم ہوئے۔ آپ اور اس زمانہ میں مندوستان کی مرہبی فصناکو ہموار کرنے کی کوششنیں کی جاری تنفیں اور اس کے لیئے مندوؤں اور سلمالوں کے مغتقدات کو باہم طلاح لاکرایک ایسا گروہ بیدا کیا جارا مختفادات و مزہب کا رنگ موجو دمضا۔ منفاجس کی تعلیات بیں دونوں گروم ول کے اغتقادات و مزہب کا رنگ موجو دمضا۔ معلکت کیرجو بہم اعربی بیدا ہوئے اس گروہ سے تعلق رکھتے سنتے اور ان کی تحریب انتخاب کے نام سے مشہور ہے۔

تخریب نصوف کی ایری بی تحکی تحریب کواس لیے اہمیت دی جائی ہے کہ اس کے دریعے ہدون انی خبالات و معتقدات و مشاعل اور برگ سے طریقے بعنی عبس و م وغروصوفیوں بیں راہ باگئے فا دری کی سے نے تصوف اسلامی سے ان تمام بالوں کو جن کا دہن سے کوئی تعلیٰ نہیں کی طور پرن کال باہر کیا ہے۔

آخران اسلام كى حفاظت و مراقعت كيد جناب عبائ على ارجه في المرائي المرا

arfat.com

ارواج واولاد الب في مختلف اوفات مين جارشاديال كين جن سيكاليس الرواج واولاد الرح اهرائيس لاكيان بيابونين آب في اولادى تعليم وتربيت برصوصبت مع ساخة توج فرماني حبس سيد آب كى اولاد في علم وفعنل كى دنيا بين برا نام بيراكيا آب سيرجن بيثون سيد آب كى نسل جلى ان بين سيجند ابك سيداسمات گرامى بيهي ،

ارشخ سبع الدبن عبدالوباب ما شخ عبدالرزاق ماج النبخ شرف الدبن عبد الدبن عبد الدبن عبد الدبن عبد الدبن عبد الوباسعاق الرابيم هر شنخ الوبجرعبدالعزيز الم شخ ميل كرسشخ عبدالجبار ٨ شنخ محدموسي ٩ شخ موسد

خدام وخلفا اسلاقادربه عضرام خلفای تعدادیون تونرارون نک بنجی می می ام وخلفا اسلاقادربه عضران بی سے بن کواسلام کے بھیلانے میں شہرت دوام مالسل میں ان بیس سے بندا کی مشام کرام کے اسلائے گرامی بدیوں ،

ابنے ابوالبقا ابوالی علی کرمفتی عماق فاضی ابوطائب عبداری ماسیخ امام موفق الدین می فاضی ابوالعیاس احمد ه شیخ ابومج عبدالدین شاب ابشیخ قاصی ابوالعیاس احمد ه شیخ ابومج عبدالدین شاب ابرنی می قاصی ابوالعیاس احمد ه شیخ ابوالسعود احمد بن ابی بحریمی عطار مر علامد ابو بحری بالدین میمروروی د ان بزرگول کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ بس ۹ شیخ شہاب الدین میمروروی د ان بزرگول کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ بس

کوممالک اسلامبی بسیالان کے انخاد وانفاق اور دوسرے تنہ و میں لام کی تبلیخ کے دورے کرتے اور چلتے وقت انہیں صب ذبل ہما بات وماتے۔ ادھا کموں اور امبروں کی طاذ مت نہ کرنا۔ ۲۔ کسی امبرسے وظیف نہ لینا! ۴ کتاب النّذ اور سنت رسول النّہ کی بیروی کرنا۔ ہم۔ شریعت کی حدود سے محبی آگے نہ رہو ہا۔ ۵۔ زندگی نہایت سادتی سے بسرکرنے کو اپنا شعار بنانا۔ معبی آگے نہ رہو ہا۔ ۵۔ زندگی نہایت سادتی سے بسرکرنے کو اپنا شعار بنانا۔ تبلیخ اسلام اور مدافعت دمن سے لیے ہیں۔ نہ مادہ میں

تبلیخ اسلام اور موافوت وین سے لیے آب نے ۱۱۵ های اور موافوت وین سے لیے آب نے ۱۱۵ های اسلام اور فال سے اسقال کا سے جالیس سال برابرجاری رہا اس مرت میں سینکا ول بہو دایوں اور عیسا یول آب کے دست می سینکا ول بہو دایوں اور عیسا یول آب کے دست می برست براسلام قبول کیا۔ نہاروں مسلمانوں کے ایمان کی تجب یہ اور عقائد کی اصلاح نہوئی بہت سے شاگر دبیدا کیے جومشاہی کی فہرست بی شار موسل ، اور عقائد کی اصلاح نہوئی بہت سے شاگر دبیدا کیے جومشاہی کی فہرست بی موسل ، موسل ، ومشق ، تبریز ، مهدان ، طوس ، بسطامی ، الحطیعت اور کو فروغ و میں فاری سلسلے کے مدرسے فائم ہوئے۔ غون اجبائے اسلام قبلیغ دبن میں کوششیں بار آور ہوئیں سلسلے کے مدرسے فائم ہوئے۔ غون اجبائے اسلام قبلیغ دبن میں کوششیں بار آور ہوئیں تو الٹر تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس ویائے فائی سے آپ کو والبس بلایا تو الٹر تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس ویائے فائی سے آپ کو والبس بلایا بغداد میں وفات بائی۔ وہی آپ کا مزار بُر انواد مرجع خلائی ہوئے۔ آپ ب

## اقوال

ا مالدار بننے کی آرزو شرور بوالہوس مت بنو مالدار اورفقروبنوا کے درمیان امتیان میں رکھو۔

ا على كے بير عام مطلق فائرہ تہيں بينجانا عامل نبور جان بوجو كر جاہل نہ بنور عالم باعمل نائب خرام ہے۔ ادر اس سے دوسروں کی غواری ہی کرو۔ ادر اس سے دوسروں کی غواری ہی کرو۔ ار النہ سے بندول کا فتکوہ نہ کرویجب نک زندگی کا در وارہ کھلاہے اسے عنبیمت جالؤ۔

- ایمان والوس کی ازمائش ہوتی ہے۔ ۱- ایمان کرومن کرومن وم بن جاؤ کئے۔ ۱- افسوس اس شخص برحیس نے قرآن توحفظ کیا مگراس برعمل ذکیار ۱- افسوس کا جہا دظاہر کے جہاد سے زیادہ سخت ہے۔ ۱- ونیا شخصار سے ماہنے ہیں تورجیب مگر دل پراس کا فیصنہ نہ ہوئے بائے۔ دل کو الندی باد سے آباد کرو۔ النگری کی محبت کا تفصارے دل پر قبطہ ہو۔



بندا دستريف



المساه صبیتنان بیں بدا ہوئے۔ آب کے والد محرم جنا جے ا سبر عباث الدین ایک عدارسیدہ اورصاحب انرودولس

ولادث

آب کے زمانے بیں غربرکوں نے سلجوتی بادشاہ سلطان سجر پرجملہ کیا بستا کا حاکم سنجر کی طرف سے بڑی ہے مجری سے لڑا۔ مگر کا میاب نہوسکا۔ وہ غربر کو لے مائند ندہ کر فت اربوا سلطان سنجر نے راہ فرار اختیار کی ۔

غزتركول كم منطيع ميدستان بين جوتها مي و بدنظي بيبلي اس فيخوا عرفهات الدين كوول برداشته كرديا وه ميدستان كوجيو وكرفراسان المحير، جهال خوا عرب الدين كرانداني نشوونما بيوني.

۴۹ ۵ ه میں جب خواج معین الدین بشکل نبرہ برس سے موں گے۔ انھوں نے غرز کوں کی مرون کی موں گے۔ انھوں نے غرز کوں کی مرون کیوں اور نباہیوں کا نقشہ خود اپنی آنکھوں سے دیجھا۔سلطان سنجر کو غرز کوں سے منفابلے ہیں دوبارہ شکست ہوئی اور وہ ان کے مانکھوں گرفتار موگیا۔ ا

سبستان کو بے دست ویا کر کے ترکول نے جو آفت ججائی بخدائی بناہ ایک ایک کرے تمام بڑے بڑے اور شہر رکے دولت مندلوک شامل تھے عور نول کی عظمیت لون گئی، مسجد وں کو ویران کیا گیا۔

دولت مندلوک شامل تھے عور نول کی عظمیت لون گئی، مسجد وں کو ویران کیا گیا۔

ان وافعات نے خواج معین الدین کے دل پر ایسا انزکیا کہ وہ دنیا سے بجسر نیزار ہوگئے ان وافعات نے خواج معین الدین پندرہ برس کے بھے۔ آب کے والدمحت میں انتقال کر گئے معلوم نہیں آپ کل گئے بہن بھائی تھے بھر نزکے کی تقسیم سے بتا جلا ہے کہ دوچار صرور ہول کے۔ باپ کے نزکہ سے آپ کے حصے میں ایک باغ اور جبی بلی تفی میں تب باغ کی دیجھ کھال کرتے ، بان حس کو آپ نے اپنی روزی کا ذرایے بنایا بعنی آپ شود ہی باغ کی دیجھ کھال کرتے ، بان

بہنیا نے اورنودہی فصل کا ٹنے عقے۔ ایک روزایت باغ میں درخوں کو پائی سے رہے تھے کہ اوھرسے ایک عارف کامل اورصاحب علم وعمل بزرگ کا گزرم کوا۔ آب نے ان کی ٹری نعظم کی۔ ایک ساچ ا ورخت کے بیجے لا کے بٹھایا ) ور ایک تازہ انگاد ل کے خوشے سے نواصنع کی اور نہا ہے اوب کے ساتھ دوزا نوہو کر ان کے سائے بیٹھ گئے۔ بہ بزرگ ابراہیم ندوری سفتے انھوں نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگالیا کہ یہ نوجوان اپنے دل میں حقیقت کو بانے کا

جذب ركفنا بيد جنا بخد بقول علامه اقبال

الكاومروموس سعيدل جاتى بين نقريري

ابرائیم تندوزی کی ملاقات فینواج معین الدین کے دل پر بہت گہرا انزکیا۔ آب نے باغ اور پی فروخت مرکے اس کی رقع بیوں اور مختاجوں میں تقسیم دورادر حق کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔

خواج خراسان سے بل کرسم فندو بخارا آئے۔ بہال آب نے فران مجم حفظ کیا۔
تفسیر حدیث وفقہ اور دوسر سے علوم دین بین کمیل حاصل کی اور اس کے بعد نبنیا بور
کے ایک قصید مارون میں آگئے بہاں آیک خدا رسیدہ صاحب علم وتقوی بررگ طبخ
عثمان مارون تشریعین رکھنے سننے اور ایک فلق خدا ان سے فیوض علمی سے فیص باری تھی۔
عثمان مارون تشریعین رکھنے سننے اور ایک فلق خدا ان سے فیوض علمی سے فیص باری تھی۔



Marfat.com

خواجمعین الدین ان کی خدمت میں حاصر بوٹے اور مربع بوتے۔ خواجمعین الدین اور در تھوف میں جینی سلسلے سے بزرگ سنے۔ ان کی طریقت کالمسلم

مر من من من مارون جيش جناب شيخ زنرني جيشي كيمريد منفي زنرني جناب خواجر ايول هي كرين عمان ماروني جيشي جناب شيخ زنرني جيشي كيمريد منفي زنرني جناب خواجر

ے نام سے باد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بہ بات نواج مس بھری ہے بیان ہیں پیش کی جا بھی ہے کہ تھون کے کتی ابک سلسلے جر اس وفت رائج ہیں نواج مس بھری ہی سے واسطے سے جناب علی مرم الندوج ہیک ہنچنے ہیں جیشنی سلسلہ کا تنجرہ طریقیت ملاحظہ فرما تیں ۔

مندوسنان بی سلسلے جی دوشاخیں برمات ہوا جرمین الدین جنتی سے بھیلا بہاں نیجے جاکرمیٹنی سلسلے کی دوشاخیں برماتی برماتی برائی میں ایک جیٹنتے نظامیہ دوسری جنتیہ صابر یہ جوج معین الدین اینے بروم شد سے خوقہ دروسی وسند ولابیت حاصل کرنے کے بعدم اور کے سند میں منین الدین ابنے بردم ونوسیوں نے کھا ہے کہ خواج میں الدین ابنادی میں جناب سید

عبرالقادر حیلاتی سے علے لیکن برصیح معلوم نہیں ہوتا کیو بحجیلاتی الاصد ماہ رہیج الاول کے آخریس عالم جاورانی کوسد معار چیچے تھے۔

نگھا۔ بہر کر آپ نے بی بوسف ہمرانی سے ملاقات کی میکر ہمرانی کا زمانہ بھی بہت بہلے کا ہے۔ وہ جناب عبدالفادر حبلانی کے ابتدائی زمانے ہیں مرد بیجے عقر، اس لیے بیان سے بھی بیڑا بت نہیں موسکنا کی خواجہ کی ہمرانی سے ملاقات ہوئی۔

بندا دمیں جن بزرگول نے خواج معین الدین جشتی سے اکتساب کیا اوران سے فیص انتخابا ان بین جناب نیخ داور در مانی اور شیخ الشیوخ جناب نشهاب الدین تمسر سهرور دی سے نام نمایاں ہیں۔

بنداد سے بیمز واجہ نے ہمران کی راہ کی بہاں عظہرے کچھ دن فیام کرکے اور بزرگان دبن کے فیوض باطنی سے فائدہ اعظا کر بچر تبریز آگئے۔ بہاں شیخ ابو نبرزی سے سطے شیخ تبریزی بڑے فہدار سیدہ اور عادف کا مل بزرگ منقے مشیخ نظام الدین مجوب الہی جیسے بلندہ زنبہ بزرگ ان کی یا دسائی وعلمی فینیلت سے معترف منفے۔

ہرزے بعد خاب خواج اصفہان گئے۔ بہاں جناب نواج ہجنتبارکا کی کو آپ سے
ملنے کا موفع ملا بیناب کائی آپ کے مربد موگئے۔ اصفہان سے چلے توخر قال ہنچے بچرانسرا ا شکے اور بہاں کے مشہور نرزگ جناب نے ناصرالدین اسٹرآبادی سے فیوہنات باطنی سے اسٹنفا دہ کیا۔

غرض به کرسیاحت و با دبه بیمائی بیس استرا بادی بعیرات ، سبزدار و حصار ، ملخ اورغ بین بهنی علم و فصل کا مرکز مقام میکران دنون سلطان محمود غرفوی کی اولاد کی مالت بهت بین مینی اورغوری خاندان کا متناری اقبال جیک رما مقار

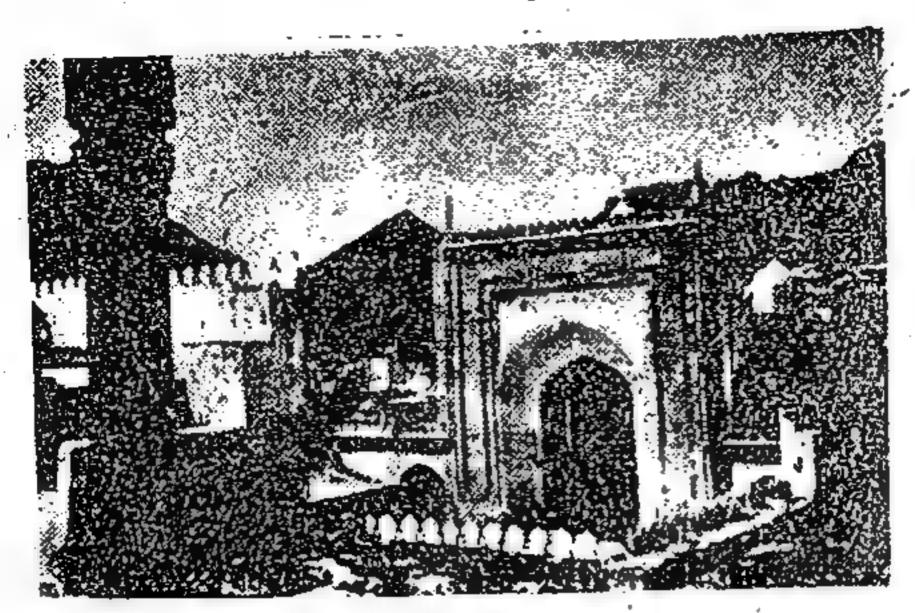

دروازه اکبری سجد اجبرشربیت اجبرشربیت

خاندان کے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے عہد میں غزنین کامحاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایمی ایس دوہی برس گذرنے بائے سکھے کم ناصر الدین شاہ کے انتقال کے بعد صبین غوری کا سمجی انتقال ہوگیا۔

اس کے بعد صبی غوری کا بیٹا سبعت الدین محد غوری نخت بر بیٹھا بیبس برس کا سن بھر اور جو ائی مسئور جو انی مسئور جو انی مسئور جو انی مسئور جو انی مسئور جو ان مسئور ج

دوسرے سال تو ذرکان غونے بہل کی منگر ملک شاہ غوری ان سے مفالہ سے ہماک گڑا ہوا اس نے مفالہ سے ہماک گڑا ہوا اس نے لاہور میں آکر بناہ لی غوروں نے شہر کو ناخت و ناراج کیا بھوب اور ف کھسوٹ مجانی مناز منارت گری کا بازارگرم کیا اور اس سے بعد غوبی میں ابنا ایک نائب چھوڑ کر جلے گئے۔

ان سے چلے جانے سے بعد ملک نشاہ غربیں آیا۔ اس نے ترکان غربے نائب کو وہا سے نکالا اورغر نیب برد وہارہ فیصلہ کیا۔ طاہر ہے کہ بہ بہام دل دور وا قعات جناب نواجہ معبین الدین جنتی جی نگامہوں سے سامنے ہوئے نیواجہ نے دیجھا کہ مسلمان بے عمل ہو چکے میں الدین جنتی وہوں کوئنی نے ان کے دلول میں گھر کر لیا ہے اور میں ان کی خانہ وہانی کا سبب ہے بہتا ہے امفول نے ابنی تنبینی سے رکھیوں کو تیز کر دیا اور لوگوں سے دہوں کو میں جادی طرف بھی جادی طرف کی سے دمائی۔

غزیس کے بعد آیپ نے ہندہ منتا لٹاکارُخ کیا۔ ان دنوں بہاں کے دہنے والوں کو حوصالت تنی وہ دنیا بھر کے جاہلوں کے منعا بلے ہیں سب سے برزمنی۔

جناب واجرمیان الدین بنده منان کی سرزمین بزندم رکھتے ہی سب سے بہلے لاہورہ بن بزندم رکھتے ہی سب سے بہلے لاہورہ وارد ہوئے اور مخدوم علی جو بری کے مزار برجی میا اس کے بعد آپ لاہور سے آگے بڑھے تو دہلی ہوئے احمد مہنچے ۔ ان دلول شہاب الدین خوری دہلی اور احمد سے آگے بڑھے تو دہلی ہوئے احمد مہنچے ۔ ان دلول شہاب الدین خوری دہلی اور احمد سے راول میں میں داجا ول سے شکست کھا کر گیا تھا اور شکست کا بدلہ لینے سے لیے بھرسے پر نول را تھا

اجمران داول برتفوی رائ کی تحکومت تنی کی بیب نے وعظ دیلفین کالمسلم شروع کیا لیکن میں اور فی کالمسلم شروع کیا لیکن فیل کی خوص کو الندوالوں کے مزاج بین بلخی نہیں ہوتی وہ لوگوں کو راہ دامن پر لانے کے بڑے کے الندوالوں کے مزاج بین بنواجہ صاحب نے بھی راہ دامن پر لانے کے بڑے بیر ایم کی اور نرمی سے کام لینے ہیں جواجہ صاحب نے بھی اور نرمی سے کام لینے ہیں جواجہ صاحب نے بھی کی گھیا ایسا ہی طرح کی احتیار کیا کہ برکھنوی داج کو آپ سے مطلق کوئی شکایت بربانہ ہوئی ۔

اب ایک خلن فلا آب کے مانفہ برسلمان موری تنی آب کاعلم وعمل ہوگوں کی لگاہ بیس انر ببدا کرر انخفار نبیجن سیاسی احوال بر سے کہ شام بان اسلام مندوستان بربار برسلے کر رہے ہے کر شام بان اسلام مندوستان بربار براجھلے کر رہے سے اور فیل اسلمانوں سے خلاف مندوق ال بیس بندو تا دیا جائے معملی تندا ملکی کو رہے ان کی نحام مسلمانوں کو بھر سے مندو بنا دیا جائے بینا بچرمعملی تندا ملکی کو رہے کہ تھے معملی تندا ملکی کو رہے کہ تھے معملی تندا ملکی کو رہے کے تعالیف مولایا ۔ مولایا

ایک دوزبر تفوی راج نے اپنے دربار اور کو مخاطب کرے کہا بینخص (نواجه) جانے لوگوں پرکبا جاد وکرر المبیع کہ کو کہ اس سے پاس تھنچے چاہے آئے ہیں اور سلمان ہوجائے ہیں بھر کرکہ ایس سے پاس تھنچے چاہے آئے ہیں اور سلمان ہوجائے ہیں بھر کرکہ اسے جارے ملک بین آنے کا کہا تی ہے ؟ کہنے ہیں یہ الغاظ کسی نے جاب نواجہ کوجا اسانے کہ ایپ بوش میں آگئے اور فرمایا : وہ ہمیں بہاں سے دکانے نہ ذکا نے مگریم نے ایسے نکال دیا ہے۔

فرسنند فی کھا ہے تیماب الدین غوری سے مقابلے ہیں بہل جنگ ہیں بڑھوی راج دولاکھ سوار سے کر بہنچا تفا۔ دومری مزرجو لڑائی موتی اس میں اس سے پاس نبن لاکھ سوار ستھے۔ مزدد سنار فائل سے تنام راجے اس سے تعبیر سے نبیج جمع ستھے جو تعداد ہیں دیڑھ سوکے لک بھگ تھے اور بین ہزار ہاتھی ہم اہ تھے شراین کے میدان ہیں تھا بار ہم انوب گلسان کارن بڑا بڑے بڑے راجاؤں نے شکست کھائی اور مارے کے سی کار پر تقوی رائے نے بگا سے آگے نہیں بینچے پایا تھا کہ ایک دلی دی کر جان بچانے کی کوششش کی میکر دریا ہے گئگا سے آگے نہیں بینچے پایا تھا کہ ایک دلی اوی میں بیش کوئی مون ہوئی ہے۔

الملک کو دیا النوش اس طرح جناب تواجہ کی پیش کوئی مون ہوئ ہوئ ہوگئی۔

اس واقعہ کے بعد لوگوں کے دلول میں جناب تواجہ کی نیش کوئی مون ہوئ ہوئ ہوئی۔

اس واقعہ کے بعد لوگوں کے دلول میں جناب تواجہ کی خوری ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے اور عسلی فاد میں ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی اسلام کو الزام دیتے ہیں تلوار سے بھلے کا مختلف میں مختلف کا میں مختلف کو میں ہوئے ہوئی اسلام کو الزام دیتے ہیں تلوار سے بھلے کا مختلف کا مختلف کی مختلف کی میں میں مختلف کی میں ہوئے کے درست اختلاب کی مجلودہ اجماعی پر تھوی رائے کے بیدوستان کی شہنشا ہوئی گئی اور بڑو ا

مواجمه بن الدین میشی ایک بین ایک بات خاص طور بر فابل ذکر ہے۔ وہ برکہ بناب سببر سیدی شہری حقیق نظیب الدین ایک برکہ بنام سے یا دکیا جاتا ہے : فطب الدین ایک نائب سند کی طوت سے اجمیر سے داروغ مقرر کے گئے ۔ ختگ سوار مہا بت نبک نفس بیاک باطن اور با برصوم وصلوہ بررگ تھے لیکن باوجود اشناعشری شبعه مونے جناب نواج سے معدومعاون سے حال می حقاب نواج سندہ مہیں متھے ۔ لیکن ان سے طرز علی اور حسن

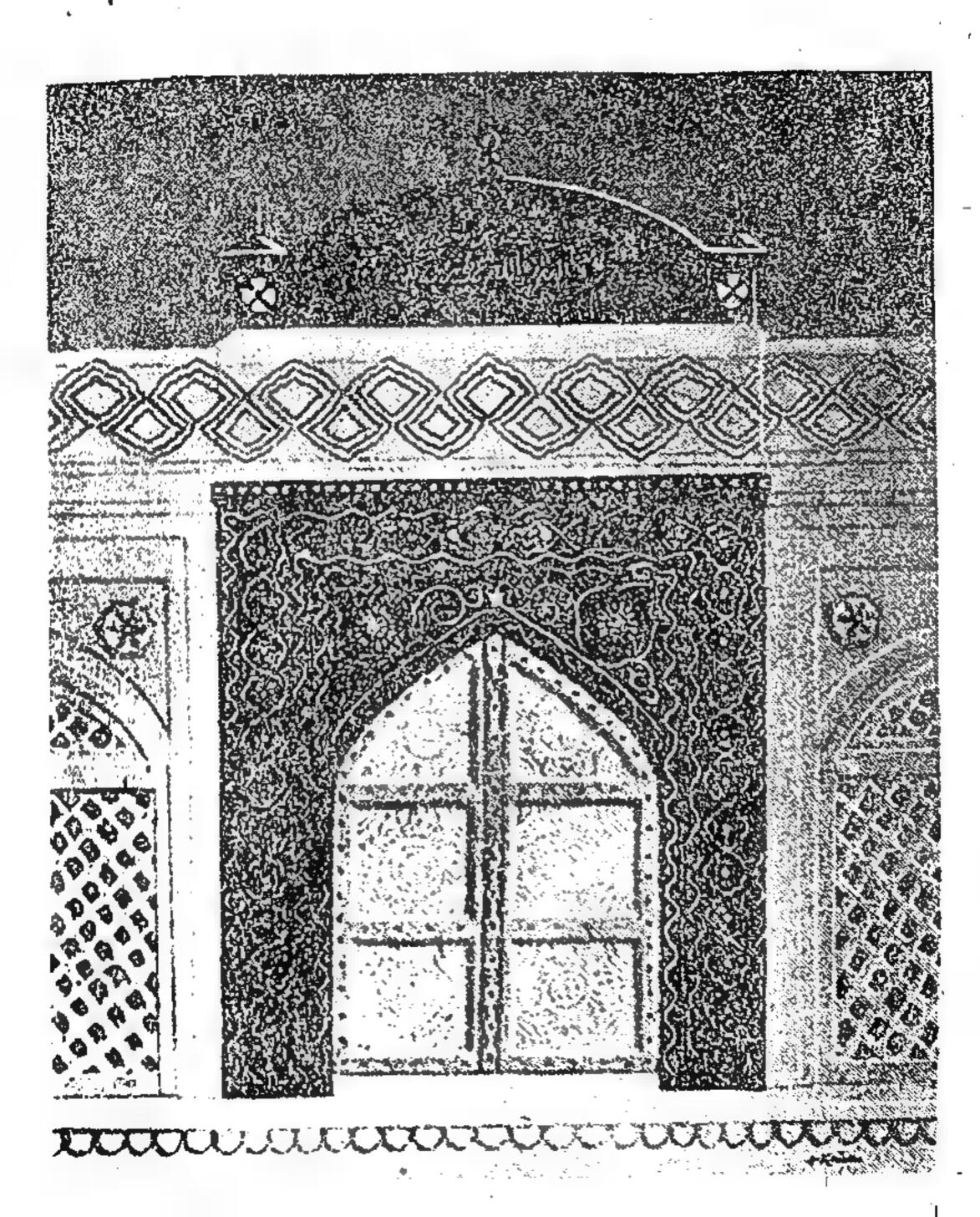

درمِبْت ہے وروازہ مین الدین بیٹی کا

Marfat.com

اخلاق نے انھیں ایٹا ایساگرویرہ بنایا کہ خنگ سوار ہرفوم پرخوام کے ساتھ رہے جس سے سلام کی اشاعت کرنے ورخلق فداکی فدرست کرنے میں بڑی مرد ملی ۔

خوا جمعلی الدین بیشی نے ہروٹ ان بی سلسائجیت کو ایسا بھیلا باکہ آج یا کے ہندہ بی بیشتی سلسلے کے بررگ ہر گیر موجود ہی اور ان کے لاکھوں مرمریس.

سیرت العارفین میں تھاہے کہ آب نے سنانوے برس کی عربی وفات بان تاریخ وفات ارجب المرجب مام الاصرے آب اجمری میں فوت موت، اور میں آپ کا فرا مرانوار مرجع خلائی ہے۔

ایک دفین نامین است کے بارے میں کھا ہے اگری آب نے کوئی مستقل تھینیف نہیں جھوٹری بیجن آب کے ملفوظ اعت کوجمع کر کے مخالف کتا میں مرتب کرلی گئیں جن میرسے ایک دلیل العارفین سے جے آب کے ملیفہ و مربر جناب مختیار کا کی نے مرتب کیا ہے۔

مزارت دین حضرت معام معتبارکای معتبارکای





## 6 6 5 0 9 00

ولادت الفرائم المرائم المرائع المرائع الدين المنازة المرائع الدين القب الحال الدين المال المال

حواجر بخنياركاكي كاسلسار نسبها واسطول سعجاب امام حبين سع جاملاب

Marfat.com

آب کے والد محرم خاب ہواجہ کال الدین المدیمی ایک خدارسیدہ بزرگ تھے خواجہ تخذیار کاکی ایمی و بڑھ سال ہی سے منظے کہ آپ سے والد ماجد انتقال کرگئے ہے۔ گھرکاتمام بوجہ آپ کی والدہ محرمہ کے کندھوں برآ بڑا۔

ابوصف نای ایک باکمال بررگ سے جاب نواص میں عامل دین عاصل کیے۔
پھرانی خدا دادلیافت سے تفور ہے ہی داوں میں عجمالی ہداکرلیا جیت تواج معبن الدین بی بھرانی خدا دادلیافت سے تفور ہے ہی داوں میں عجمالی ہداکرلیا جیت تواج معبن الدین بی بھرے کے اور مربد کیا ہوئے بھر مربد کے لیے ان کے مربد ہو گئے اور مربد کیا ہوئے بھر مربد کے لیے ان کے مربد ہو گئے اور مربد کیا ہوئے بھر مربد کے لیے انہی کے ہور ہے۔

جب خواج معین الدین جننی و ایس اے تو آب سے ان کی جدائی گوارا نہوکی۔
چنانچہ آب بھی وطن کونجر آباد کو بہر کرمانان ہوتے ہوئے جناب شیخ بہا کا الدین زکر ہا ملیاتی اور شیخ
جلال الدین نبر نری کی مہمانی میں رہ کرا ہے بیر و مرشد حیاب خواج معین الدین چیشن کی فرمت
بیں ہونے گئے۔

سلطان سمس الدین اختن کاعمد حکومت مقارب اسے معلوم ہواکہ حباب مواجہ بخاب مواجہ بخاب مواجہ بخاب مواجہ بختیاری کا کی دہا تہ تشریع اسے بزرگوں سے بڑی عقبدت اور محبت نفی وہ اپ کی دہا ہوا اور عن کیا گئے ہوئے کا سے شہر جلے جلیں اور ایسے قدوم میمنت لزوم سے دونن بخشیں دین آب نے اس سے عذر کر دیا اور کہا کہ شہر میں یانی کی قلن ہے۔ اس سے عذر کر دیا اور کہا کہ شہر میں یانی کی قلن ہے۔ اس سے عذر کر دیا اور کہا کہ شہر میں یانی کی قلن ہے۔ اس سے دونن بخشیں دیجہ کر کمنا میں ہے۔

سلطان کا قاعده کفاکر منه بیر دو با دخر در نه دست بین حاخر برز با در اس بات کا طالب د بناکر آب کسی جنری قرمانش کرین نومین لا کرحاخر کر دول یکن آب نے بادشاہ سے مجھی کوئی سوال نہیں کیا۔ لوگ بوق درجوق آب کی خودست میں حاخر بوت اور فیص پائے آب کی برکول کا بیمال نک آخر ہواکہ ایک مرتب جب نواج معین الدین جنتی آب سے ملیخ آب کی برکول کا بیمال نک آخر ہواکہ ایک مرتب بین ایس کو بھی ایست سائند سے جانا جا ای و برطون سے ملیخ سے دیا تا دروایسی بین ایس کو بھی ایست سائند سے جانا جا ای و برطون سے خلق خدا جناب نواج کی خودمت میں رور دو کر بوش کوئی کہ با بنینیار کو اینے سائند نے اور والیسی بین رور دو کر بوش کوئی کہ با بنینیار کو اینے سائند نے دیا ارادہ برنا پڑا۔ حالت مراد بر آب کو اپنا ارادہ برنا پڑا۔

مزار معفرت شاه التمش سلطان نزد نزد قطب ابنار دنل



جب شخ الاسلام مولانا جمال الدین بسط می کے استفال برمزوم کا عربدہ حن ال موکیا توسلطان النتی کی کہ شخ الاسلامی کا منصب تبول فرمالیں۔ آپ نے فرمایا ہم در وبشوں کا اس سے کیا تعلق ، فرمالیں۔ آپ نے فرمایا ہم در وبشوں کا اس سے کیا تعلق ، جناب بختیار کا کی کا قاعدہ تھا کہ وہ اور او وظائف گوشہ شہائی ہیں اوا کر نے تھے اپنے مربدوں کو ہی ہی رائے وبنے تھے چانچہ آپ نے اپنے ظیفہ ومربد جناب شبخ اور ایون کا کی میں ذکر نے سے شہرت فربدالدین گئے شکر سے ہی ہی فرمایا کہ اوراد وظائف علی دگی ہیں ذکر نے سے شہرت فربدالدین گئے شکر سے ہی ہی فرمایا کہ اوراد وظائف علی مدگی ہیں ذکر نے سے شہرت ہوتی ہے۔ جو ہم فقروں کے لیے سی ت آفت ہے۔

خواجر بختیارکا کی نے مہم اور بیں استفال کیا اور دہلی دمہرولی ہی ہیں مدفون موسے طبعت کا عالم برخفاکہ باوجود تنگ دست مونے کے عجمی کسی سائل کو ما برسس نہیں جانے دبار نظر خوانے میں جو چیز آئی اسے فور آفقرا دومساکیون میں نقسیم کر دبیت سختے اور جس روزکوئی چیز نم مونی تنفی خاوم سے فرمانے اگر آج تنگر میں کچر میں نہیں نوبانی کا دور جلاؤ تقسیم اور عطا و مجت ش سے آج کا کوئی بھی کیوں خالی جائے۔

شان فقربیرهی که ایک فریرشایی جاجب اختیارالدین ایک آپ کی فردست ین حاضر اورکئی گاؤل بطور نزر بیش کے آپ نے فرمایا حس کادل الدکی یاد سے آب یو وہ گاؤں نے کرکیا کرے گا۔ جنانچہ آشکرہ کے لیے ننبیہ کرے آنہیں والیس کو دیا۔ آب کے نام سے دوکتا ہیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک دیوان ۔ دوری فوارالسلو جن میں آپ کے ملفوظات ہیں اور انفیس آپ سے خلیفہ ومربر جناب و نسریرالدین کنج شکر نے نزمین دیا ہے۔

## سلطان شمس الرين الشيش

فوا مرانسلوک میں تھا ہے کہ النتمش نہا بت صبح الاعتقاد اور صالح و راسے العقیدہ شخص تھا۔ وہ را تول کو حاکمتا اور عبادت کرتا بتمام عراس کوسی نے سوتے نہیں دیکھا۔ وہ اگر تقوری دہر کے لیے سوجانا نوجلری بسرسے اعمام عالم تھے۔ عالم تحیر میں کھرار مہتا بھرا تھ کروہ نوکرتا اور مصلے برجا بیٹھتا۔

این ملازموں بیں سے دات ہے وقت کسی کو نہ جگانا۔ کہناکہ آرام کے ساتھ سوتے والوں کو اینے آرام کے لیے کبوں زخمت دی جائے۔ اور خود ہی بھام کام سرانجام دے وہنا ۔
وہ دات کو گذری ہیں لیتا ناکہ اس کو کوئی بہجان نہسکے۔ باخفہ میں سونے کا ایک شنکہ اور وشدان ہوتا۔ وہ ہرسلمان سے تھر بہجانا۔ ان کے حوالات معلوم کرنا اور ان کی مرد کوئی۔ والیسی میں ویرانوں اور خانقاموں سے ہوتا ہوا بازاروں بین گشت کرنا اور وہاں کے سطنے والوں کو آسائن ہینجانا اور بھران سے طرح طرح کی معذرت کر کے جنب جاپ جلاجانا ور ان سے کہ حیانا اس مرد کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

ون کوالنتنش کے درباری عام اجازت تھی کرجومسلمان رات کوفاق کرنے ہیں۔ اس سے پاس آئیں ا در امدادیائیں۔

بھرجب غریب وحاجت مندلوگ اس کے باس آنے۔ ان کی ہرطرے سے دلوئی کرتا اور ایک ایک کو تعین دے دے کرکہنا کہ دیکھنا فاقہ نہ کرنا بخفین جب کسی شیے کی مزورت پڑسیا مجھ سے آکر بیان کرواور اگر کوئی شخص تم سے بے اٹھائی کرے اور تم ب ظلم وستم خرصائے تو بہاں آکر زیجر عمل ملاؤ، مخصاری ون یادشتی جائے گی اور تحصار ا انصاف کیا حائے گا۔

بعرادگول سے كناكر ديكيواكرتم مجمد سے اكرائى شكابت زكيو كے تو مجمد سے كل فيامست ك دل تخصارى فرياد كا بوجرنر أعطايا جا اسكے كا۔



فرمرالدین سود تقب، وریالدین، عون، اگرخ شکر .

مال انسان کے لیے درس کا ماقل کی جنٹیت رکھتی ہے۔ وہا ایس جننے مطالد کیا جاندان کا انسان کے لیے درس کا ماقل کی جنٹیت رکھتی ہے۔ وہا ایس جننے مشام رو برگزیدہ انسان گذر سے بی اگران کی زندگی کے انبدائی ہالات کا مطالد کیا جائے تومعلوم ہوگا کہ ان سب کے شخصیت کو بانے اور ان کا مسلقبل سنوار نے اور سورج کی طرح روشن کرنے بی سب سے بیسے ان کی ما وول نے جد وجہد کا آغاز کیا ۔

حمای فرم الدین کی حالدہ میں میں مالدہ محترم میں انہی بی سے ایک تقیل جن کی تربیت سے ان کے دیجے تیم میں انہی بی سے ایک تقیل ، جن کی تربیت سے ان کے دیجے شہرت کے آسمان سے جاند سنادے اورشورج بن کے چیکے بعثاب فریدالدین کی والدہ کا بہتول مقالد روزانہ مصلے سے نبیج شکر کی پڑیا رکھ و دنیں اور فرمائیں جو نبیجے نماز کی میں ان کو مصلے سے نبیج شکر کی پڑیا ملتی ہے ۔ اس ترکیب کا انٹر یہ ہوا کہ جناب فرم الدین بچ بن ہی سے نماز کے سخت با نبد ہوگئے اور کھی نماز فرمائی کرتے تھے غرض اس فرم الدین بچ بن ہی سے نماز کے سخت با نبد ہوگئے اور کھی نماز فرمائی کرتے تھے غرض اسی میں سبت سے آگے جل کرا ہے سے نشر سے بائی۔

ولادت: ۲۳۵ موضع کو توالی ملتان بین بیدا موت اورس باغ کونیج کسیمین رسید ایسان بین بیدا موت اورس باغ کونیج کسیمین رسید آب کے والد مخرم جناب مولانا کال الدین سلیمان ساتوی واسط سے فرخ شناه بادشاه کابل کے فرزند اور بیبویں واسط سے جناب عرفاروق کی اولاد سے سفے جناب کمال الدین کی والدہ مخرم سلطان محود خوثوی کے خاندان سے مقیب مناب کمال الدین کی والدہ مخرم جناب مولانا وجید الدین خوزی کی معاجزادی الدین موسیمی ولانا کمال الدین شماب الدین خوری کے ذمانے میں کابل سے لاہور آتے اور کھے داؤں بعد قصور وملتان میں مقورا ساقیام کر کے موضع کو توال آرہ اور بیبین سنقل کونت بین کا بار میں مولانا کونت میں کابل سے در میبین سنقل کونت

جناب فرید نے ابندائی تعلیم ونوال ہی میں ماصل کی اس کے بیدان آگئے۔ مال آب نے فرآن میم صفط کیا اور علی کا مروجہ درسی نصاب ممل کیا۔ انہی دنوں میں جناب نواجہ بختیاد کا کی ملتان تشریب لاتے آب کوان سے ملاقات کرنے کا مرفع ملا

آب جناب خام کی خدمت بس پہنچ اور مرید ہوگئے ٹواجہ صاحب نے زوایا دیاں فرید جب کے علم صل ہور کے بات ہیں بنے گی جاد مہیا علم حاصل کرو بھور کے پاس آ ما جناب فریدا ہف مشد کے کا تعیل میں اب حصول علم سے لیے بادر بر ہمائی پسندی ہوت بھو تھا ہے ہور ان بھائی پسندی موست بھی اور ان بھائی پسندی فرید ہے بھرو ہاں سے بغدادہ سینتاں و برخشاں کی خاک جھانے ہوئے آب ملنان سے فنام کی مت بیل نمام علوم فلا ہری کی تکیل کی ماسی دور ان بھی کو جناب بنے نشہاب الدین بان سلسلیم بور دریہ سے ملاقات کرنے کا مشد من حاصل ہوا شیخ سیما الدین حری میں مشیخ بہا کا الدین ذکر یا ملنان شیخ سیمن الدین عطار وغربی بزرگان دین سے بھی ملاقات میں نصیب ہوئیں اور ان سے اور سے میں مادون مور ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملاء

غون تھیل علوم دین کے بعد آب ماب نوام بختیار کائی سے صفور میں دہلی ہے۔ نواجہ آب سے مل کربہت نوش ہوئے اور آب سے بیغ بنن درواز سے کے باہرا کی منتخبہ منتخب کی جہاں آب ریاحنت ومجامر سے میں ہروقت مشغول رہتے۔ سرالا فطاب بن انکوای مرایک مزیرای نے منواز روز سے رکھے۔ ایک ون افطاری بیس آب کوکوئی شنے مبسرند آئی۔ ناچار کھوک وہیاس کی حالت بس آب نے مندبی جندس آب کوکوئی شنے مبسرند آئی۔ ناچار کھوک وہیاس کی حالت بس آب مندبی جندس کرے جناب توج ممندبی جندس واقعہ کی اطلاع ملی نوفرمایا فرمر الدین واقعی کئے شکر ہے۔

خلق فرا آپ کے زہر وعبادت سے بے حدمنا ٹرفقی۔ اکٹر آپ کے باس لوگو کا افروھام رہائے اور مرادیں ہے کہ دا ہیں جانے افروھام رہائے اور مرادیں ہے کہ دا ہیں جانے افروھام رہائے اور مرادیں ہے کہ دا ہیں جانے جناب فرید الدین کو شہرت ونام ونمو در سے سخت نفرت بنقی جب لوگوں کا ہم جم دان بردان ذیا وہ مونے لگاتو آپ وہلی جھوڑ کر جھانسی جلے گئے بنتی کہ جناب نواحب کا انتقال ہوا تو آپ دہلی نشریف لائے۔ بھرچند روز قیام کرے بہاں سے پاکیشن والم ہوئے انتقال ہوا تو آپ دہلی نشریف لائے۔ بھرچند روز قیام کرے بہاں سے پاکیشن والم ہوئے ان دان وال پاکیشن کہتے ہیں۔ آپ سے زمانے بین ایسے لوگوں کا مرکز

تفار جنیں فیے ول اور در ولئیوں کے ساتھ فدا واسطے کا بر بندا جب بہاں ہمنے اور کو کو کی بر بندا ہے بہاں ہمنے اور کو کو کی سے طور طرائقوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ ان لوگوں سے نزد بک در ولئیوں موفیو اور فیے ولئی کو کی وفعیت نہیں نوبہت خوش ہوئے۔ وما باکہ ہم فیقروں سے رہنے سے اور فیے ول کے رہنے سے اور فیے میں میں موروں ہے۔

چنانی آب نے آبادی سے مقوری دور دیگی میں ایک درخت کے بنیجے اپنا کمبل کھا ہا،
اور الندی باد میں محرم کر بیٹھ کئے رفتہ رفتہ آب کے باطن کی رکننیں لوگوں پر ظاہر مورز تھیں۔
اور الندی باد میں محرم کر بیٹھ کئے ۔ رفتہ رفتہ آب کے باطن کی رکننیں لوگوں پر ظاہر مورز تھیں۔
اوک جوق درجوق آپ سے یاس آنے سکے۔

جب اب کے مربہ ومعتقدین میں کافی عدرتک اصافہ ہوگیا تو آب نے اپنے ہوی بچوں سے اپنے ہوی بچوں سے اپنے ہوں بچوں سے کے اپنے میں ایک مکان شاہیا جہاں آپ سے اہل وعیال نے منتقل سکونت اضافہ کرلی مگرا ہے ہو واسی درخت سے بچے رہنتے اور وہی راند بھرکہ شفی ہے۔ بہرکہ شفی ہے۔ بہرکہ شفی ہے۔ بہرکہ شفی ہے۔

مردس اورم رسوم ان بمبل اتناچه والان است مربر بورسه طور برميل اتناچه والان است ميد الدرسيل استناخه

ابك الكراى كانكيه تفاجس كامرانه بالناورابك عصاد تفاج حضرت خواج تختياركاكى سے الله تعالی الله تاركاكى سے الله تو الله تعالی الله تاركاكى سے الله تو الله تاركاكى الله تاركاكى الله تاركاك تاركاك الله تاركاك تاركاك الله تاركاك الله تاركاك الله تاركاك تاركاك ال

سیرت نظاروں نے نکھا ہے کہ ایک مزنبہ بندوستان کا بادرشاہ نامرالدین محمود آب کی زیارت سے لیے دلی سے باکٹین آپ کی خدمت میں حاضر موا۔

الندوالوں کی ملاقات میں بقیناً ایک روحانی میت ومرورحاصل موتا ہے اورانیان ان کے قرب سے طانبت فلب محسوس کرنا ہے بسلطان ناصرالدین محود آب سے مل کر بے حدمتنا فرموا جنانچہ والیس دبلی بہنچ کر اینے وزیرانغ خان کے مانعمانچ گاؤں اورایک بہت بڑی رقم آپ کی خدمت میں ندرانے کے طور پرارسال کی .

آب نے النے خال سے رجو بعد میں سلطان بلبن سے نام سے مشہور موا) فرما یا مہم فقیروں کو ان چیزوں سے کیا واسطہ ؟ یہ ایخیں کو لے کردے دوجو اس سے طرورت اردیں ۔ فقیروں کو ان چیزوں سے کیا واسطہ ؟ یہ ایخیں کو لے کردے دوجو اس سے طرورت اردیں ہے مقد میں شعیاں سلطان عبات الدین بلبن شہر شاہ مردی دختر نبک اعتراب سے عقد میں شعیاں اور ان کے بطن سے آپ کے چھر بیٹے ہوئے۔ رشتہ کے لحاظ سے ظام ہے کراپ کا سلطان ا

کتنا مضبوط نعلق نفاد ایک فرندسی خردرت مند نے سلطان سے دربارہ س ایپ سے ایک سفارشش کرائی۔

آب فسلطان سے ام ان الفاظ میں سفارشی رفودکھا:

" بیں نے اس خص کا معاط بہلے الدّرتعالی کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے ، اب اگراپ
اس کا کام کر دیں کام نوالدّ نعالی ہی کرے گا مگرشکر کہ ہے سے صفتے میں اسے گا بھور اس کا کام کر میں سمجھوں گا کر فعر اکو نہیں منظور اس لیے آپ کا اس میں کہا فعہور اس حیاب نظام الدین محبوب اللی لیکھتے ہیں کہ حفرت فریدالدین کئے کا عہد و لا بت جمال عصار ہے کیونکر آپ کے زملے میں کائی مشائع عظام جمع ہو گئے تھے۔

خرالاعصار ہے کیونکر آپ کے زملے میں کائی مشائع عظام جمع ہو گئے تھے۔

ر معوب اللی فراتے ہیں رہائے وکر بابہاؤالدین طنانی اسٹینے سیعت الدین حفی اور جناب نے فرید الدین مسعود کھنے شکر ایک ہی زماتے میں موسے اور مینوں بچے بعد و کرنے بین سال معرفوت موسے میں ۔ جناب فریدالدین مسعود کھنے شکرنے سا ۱۱ صبی اُستفال فرمایا۔ پاک بین ہی میں مرفون موتے جہاں ہرسال محرم سے مہینے ہیں آپ کا عرس ہونا ہے۔

ایب کی تصنیفات و ملفوظات بی جن کو آب کے داماد و مربح باب نظام الرب مجبوب اللی نے مرتب کیا ہے۔ ایک کانام ہے راحت الفلوب و و مری کتاب کانام ہے راحت الفلوب و و مری کتاب کانام ہے راحت الفلوب و و مری کتاب کانام ہے سے راحت الفلوب و مربی کتاب کانام ہے مین و الاولیا بین و الاولیا دور آپ کے ایک طلیفہ و مربی جناب برراسحان نے مرتب کیا ہے۔

کینے ہیں آب روزانہ روزہ رکھتے سخت رہاجنت ومحنت کرنے۔ فراعنت ہا کاخسل محرت اورخماز پڑھنے کی جرزیج محرت کرنے اورخماز پڑھنے کی چرزیج محرت اورخماز پڑھنے کی چرزیج کے محرت محدت محدت محدت محدت محدث ومشقت سے باوجود آب کی صحت محدث محدث ومشقت سے باوجود آب کی صحت محدث محدث ومشقت سے باوجود آب کی صحت محدث میں بند عمدہ در ہی ۔

ایک مزند ایک درونیش مآن پرسف نے آب کی عدمت میں عرض کیا کہ جہا ہے۔ مولانا نظام الدین ولموی نوجیدروز آپ کی عدمت ہیں رہیے اور نیوش باطنی سے مالامال موکر مہی چلے کے ابک بیں موں کہ برسول سے آپ کی عدمت ہیں بڑا موں منگر آپ سے فہومش باطنی سے کی عدمت ہیں بڑا موں منگر آپ سے فہومش باطنی سے کی عدم عروم مول ،

یشکابت من کرآب نے ایک جھوٹے سے بچے کوبلایا ور اس سے کہا بٹیا اور اس سے کہا بٹیا اور آپ کے ہوا بیش بڑی ہونی ہیں ان میں سے بھارے بیے ایک اینٹ رہے کہا ایک عمدہ می اینٹ مولانا نظم الجہ ایک عمدہ می اینٹ اور ہے آئے۔ وہ بچر کیا اور ایک عمدہ می ابنٹ اور ہے آیا۔ اس کے بعر آپ الاین سے لیے بھی ہے آؤ۔ وہ بچر بھر کیا اور ایک عمدہ می ابنٹ اور ایک اینٹ انٹالایا۔ بیٹورمایا ابھا اس ایک اینٹ ملاں یوسٹ سے بیٹورمایا ابھا اس ایک اینٹ ملاں یوسٹ سے بیٹورمایا اور ایک اینٹ انٹالایا۔ میکراب سے جوانیٹ لابا وہ اینٹ کا ایک میٹر وہ میں انٹ کے میٹر اس سے جوانیٹ لابا وہ اینٹ کا ایک میٹر اس سے جوانیٹ کی بات ہے ورز میرے بیٹورمایا میں میری کچھ کوتا ہی نہیں ، بیٹھاری نا قابلیت کا نتیجہ ہے اور قسمت کی بات ہے ورز میرے بیٹورمیں برابہیں۔

سبب بات بات بان البید لاجواب بحظ ببان فرمائے تنفے کہ اگر بور نے وہ لوک ان کود بھے کہ اگر بور نے وہ لوک ان کود بھے لبین تو بور ب سے فلاسفروں کو مقبول جائیں ۔ آب سے افوال میں ان نوکوں کوج زندگی سے مایوسس مرد چکے ہیں زندگی مل جاتی ہے ۔

افتو ال المرادى كادن مردول كاشب مرائ به (۱) سب سارى كائ المرادى كادن مردول كاشب مرائ به (۲) سب سارى كائ المرد الم

آب ک جسمانی وروهانی اولاد نوبے شیار ہے مگر بہاں ہم صوف آتا بنائے براکشف کوبسے کہ آب ہے کہ استے کہ آب سے تعلیقہ اول جناب قطب جمال الدین بانسوی ہیں۔ دوم جماب مولانا نظام الدین مجدر سے اللی جن سے سلسلہ نظام پر جیشہ نتیہ چیلا۔ سوم جناب مخدوم علاوالدین کلیرصابری ہیں ، جن سے جند نیر مصابر برکاسلہ لہ منسوب ہے۔



مزارتبرانواد مضرت باما فررد الدین مخرد الدین مخرد الدین دیار بین شریف دیار بین شریف



جناب مخدوم صابر کلبری کے مختصراً سوائع حیات بین :۔

۱۹۹۵ مرکز ال صلح ملتان میں بیدام وے آپ سے والدم حرم جناب سبد

والوست عبدالقادر جلان کے دیتے اور آپ کی والدہ محرمہ جناب فرمدالدین مسود
کیج شکری حفیقی بین تفیس ۔

آب فی ابندائی تعلیم گریرماصلی اس کے بعد آمؤسال کی عربی آب ایسے
ماموں جان کی فرمن بیں باریش آگئے۔ سا ۱۱ ہجری بیں ان سے بعیت کی۔
جناب می فرم کئیری این مامول کے دیگر کے ایجاری کتھے فقرول اور دردنیوں اور
دو مرسے حاجت مندول ہیں آب ہی کھانا تھسیم کیا کرتے ہتے رمب کو توب بریٹ ہوکر
کھانا کھلانے میکر خود مجو کے رہنے متے اسی رعابیت سے آپ کو جناب فرید الدین نے صابر
فرمایا جو آگے جل کرآپ کی نئیرٹ کا سب ہوا۔

جب علی ظاہری و باطنی میں کمال حاصل ویجے لو آب کودین اسلام کی تبلیخ اور علوم وین کی اسلام کی تبلیخ اور علوم دین کی اشاعت سے بیے جباب وریش نظیر فیص بخش کلیرکو جانے کا حکم دیا۔ خیاجی کا کی دیا۔ جانجہ کی دیا۔ جاندہ کی دیا۔ جانجہ

سے کلے تشرف ہے گئے اور وہان بہنے کراپنے فرص منصبی کوا داگرنا تروع کر دبا ابھی کلیرس آئے ہوئے آب کو تفورے ہی دن گذر سے تھے کہ آب کے کمالات علمی کی ہرطرف دھوم کے گئی۔ ایک خان خدا آپ سے فیص بانے لگی۔

ایک درند آب جمعة المبارک کی نمازا داکرنے کے لئے اپنے درولیتوں کے ساتھ سے درند آب جمعة المبارک کی نمازا داکرنے کے لئے اپنے درولیتوں کے ساتھ سے برک جامع مسجد بیں جاکر بیٹری جائے ہوئنہ کے معززین کے لیے نظام مسجد بین جارے افراد و مشاکح آئے اورا بھوں نے اپنی جاگر نہائ توانوں نے آپ اور آپ کے درولیتوں سے تعرض کیا ورختی سے کہا کہ بہ ہارے : بیٹھنے کی ختم ہے اور آپ کے درولیتوں سے تعرض کیا ورختی سے کہا کہ بہ ہارے : بیٹھنے کی جائے ہے اور آپ کے درولیتوں سے تعرض کیا ورختی سے کہا کہ بہ ہارے : بیٹھنے کی جائے ہیں اور آپ کے درولیتوں سے تعرف کیا اور تاب ان کا ترص کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف میں اور غرب، شاہ وگوامی برا برائی کے خلاف میں ہے بیا۔

سیمت بیں شہری جامع مسجدگرگئ اور بہراروں آدمی اس سے بیسے دب سے مرکھتے اور شہر نمام کا نمام برباد ہوگیا۔ طاعون کی ایسی بہاری بڑی کہ بارہ بارہ کوس کے سوئی برند برند جوان اورانسان دکھائی نہیں دینا مخفا۔

آپ کی طبیعت بیں جلال بہت ڈیا دہ تھا بہی سبب ہے کہ آپ کے رہے دائیے منعلن لوگوں نے طرح طرح سے فصتے بھیلار کھے ہیں ہیں ان قوتوں سے مطلق غونہ ہیں ہمارے تزویب نناکش کا بہلوتو بہ ہے کہ آب خلاف شراییت نہود جلتے اور نہ دو مروں کو چلتا دیجہ سکتے سفتے ملیم احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے وانوں کوسختی سے ڈائٹٹے سفتے۔ جب نفہر کلیر برباد موا ہے نواس سے بعد لوگوں پر آپ کی رو مانی نوشن کی اتنی ہیں۔ جماعتی کہ آپ کی قدرت بیں حافر موتے ہوئے انتیاب نوف آ تا ہما۔

آب سے خلفا وہیں جناب سے خصص الدین زک بانی بنی آب کے مناد خلیفہ ہیں۔
وہ اس کی خدمت بیں کا مل بیمین اس ماسدہ اور کہ جی آب سے عدا مہیں ہوئے۔
جب ترک یانی بنی آپ سے روحانی شخصیل کر چیئے تو آپ نے انھیں سے وہاکہ جاؤسوار و
میں جاکر ملازم ہوجا و اور در بجھوس روز مخصاری کوئی ڈھاکسی سے حق میں فیول موجائے و

سی لیناکر میں ونیا سے جلاگیا بینانج نرک یانی بنی مرت در کے تھے سے شاہی فوج میں نوکر مو کیے کے اور سلطان علاء الدین خلجی سے سائنہ جیوڑ گڑھ سے مہم کو مرکز نے کے لیے روانہ موسے۔

فی رستوخدا جناب مخدوم کلبری کی بات پوری بوئی جنس روز نزک بانی بنی کیما فبول مونی اسی روز جناب مخدوم کلیری کا است ال موکیا: نزک بانی بنی سے دل نے اس واقعہ ناگزیر کی گواہی دی بنیانچہ و م کلیر مہنچے اور اپنے مرشد سے جریز ذیحفین سے ونسوس کوانجام دیا۔

جناب محذوم علاء الدین کلبری صابری نے ۱۹۰۰ دمیں انتقال فرمایا آب کا مراد کلبر ضلع سہارنیور میں نہرگنگ سے کمنارسے پر واقع ہے۔

شہنشاہ نورالدین جہا بھرنے ا بنے عہد بھیمت بس آب سے مزار کا گندنی رکا یا غفار آب سے مزار پر ہرسال نوس مؤنا ہے نمام مزام ہس سے نوگ بلا المنباز دستھ ہس سے اس بین شامل ہوتے ہیں جواج من نظامی نے آپ کے عوس کی ایک کیفیت تھی ہے وہ
بہان کرتے ہیں کر رہبت الاول کی پہلی ناریخ سے جودہ یک جناب مخدوم کلیری کاعوس ہونا ہو
جو ہیں دولاکھ کے قریب جمع ہونا ہے معابر ببد اسلے کے بنام مشائع اوران کی فانقا ہوں کے
سجادہ نشین اس ہیں شامل ہوتے ہیں۔ نذر و بناز اور لنگر کے طعام سے لیے کم سے کم باریخ
لاکھ دو بی خرج کیے جاتے ہیں۔ بیرز فم وہ ہے جو سال بھرنک ہر دردیش اپنے مرمدین سے
لاکھ دو بی خرج سے لیے نذر و بناز قبول کر سے جمع کرنا ہے اورع س کے موقع پر بہال لاکوج

سبنکر ول بنیا فی فندا درجاول وغیره مسلمان دارین سے ماغف فروخت کر کے بیندی دانوں بیں مالا مال موجائے ہیں تفسیم طعام کی بیصورت ہوتی ہے کہ ہرفقیر کے باس بریانی سے جا ولوں اور تمیری روٹیوں کا ایک انباد لگ جانا ہے، جہاں نگ وہ کھاستے ہیں کھا نے ہیں جو خشک موسکنا ہے اس کوسکھا کر بطور نظرک اپنے ساخف لے جانے ہیں مصابر بیلسلے کے بعی نعمی انتے ہیں جو نہرا در ارد بے کا کھانا بڑو مصابر بیلسلے کے بعی نعمی مشاکتے ایسے بھی آئے ہیں جو نہرا در اور اپنے ہیں افراد دو اپنے ہیں ۔ فیروں اور غریبوں میں نقسیم کرنے ہیں جلوے اور معظا بوں برنباز دلوائے ہیں ۔ فیروں اور غریبوں میں فیصوم دھام کہاں نک بیان کریں ۔ بیموقع و بھینے سے نعمی کہان کے جلتے ، مال دفال اور وعظ و نصبحت سے سے مسلم کی محقل ہیں فائخ خواتی اور وی وضاف سے حلقے ، مال دفال اور وعظ و نصبحت سے سلماع کی محقل ہیں فائخ خواتی اور وی وضاف سے حلقے ، مال دفال اور وعظ و نصبحت سے سلماع کی محقل ہی واقع می ہوجاتے ہیں ۔

بسنی دظام الدین دنی کا دنی کا ایک منظر

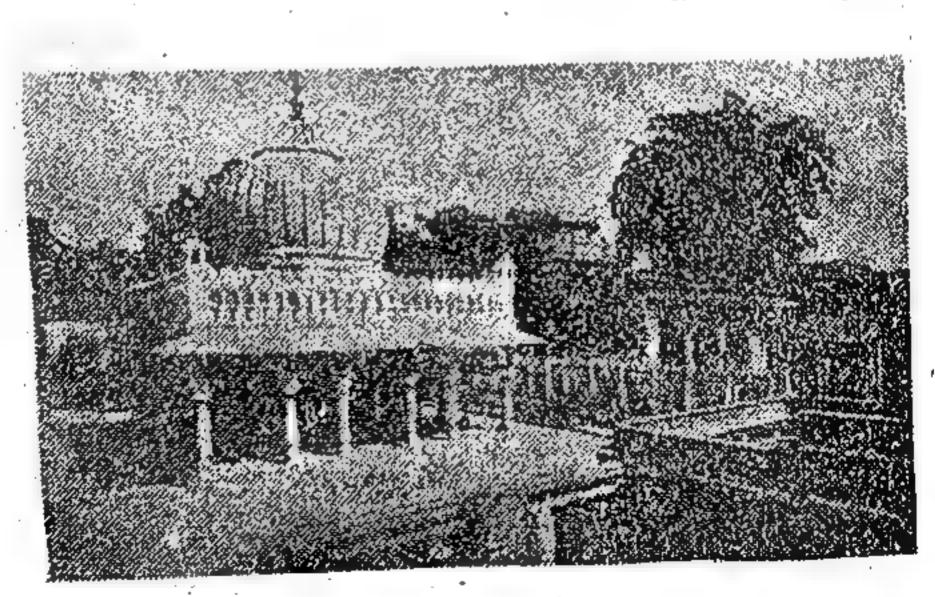

117



مع ۵۵۸ ملنان بب ببرا ہوئے۔ آب کے باپ دا داجنگیز خان کے زمانے بین خوارزم سے نمکل کرملنان آئے ولا ورث ادر بہب ہاد موگئے۔

آب سے جداعلی محال الدین علی شاہ محمعظہ سے مکل کرخوارزم ہیں آبادم و کے۔ جہاں شیخ وجید الدین بیدا ہوئے۔ بہاں شیخ وجید الدین بیدا ہوئے۔ آب کاسلسل نسب بہادین اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی ابن نصلے فرنبنی سے جامل ہے۔

بننخ وجبهدالدین کی نشادی مولاناحسام الدین نرمذی ایب منناز نررگ کی بیلی سے موئی جن کے بطن سے جناب خوٹ بہادالدین زکریا ملنانی نولد موسئے۔

آب کوبائی برس کی عربی سے تعلیم دین کی طرف را غب برباگیا جنائی کہننے ہیں کہ بارہ برس کی عربی سے تعلیم دین کی طرف را غب برباگیا جنائی کہننے ہیں کہ بارہ برس کی عربی جنینے تک آب کو انٹی مخصیل علم ہوگئی تھی کر جنبی کوئی صاحب شدورت برس کی مزت بیں حاصل کرسکتا ہے۔

آب اجى سن تنعور كونهيس يهنج منظركم إلى والده مخترم أشقال وماكبي اورعين

عالم جواتی بیس آب کے والد محترم انتقال فرما گئے۔

دالرمخرم کے بعد بونکہ ان کے سریکسی مشفق بررگ کاسابہ ندر الم اس لبددہ مصول تعلیم کے بعد بونکہ ان کے سریکسی مشفق بررگ کاسابہ ندر الم اس لبددہ تحصول تعلیم کے لیے ملائن سے خواسان چلے گئے اور بہاں کے علیم فضل اسے زائدے تا میں نامذت کیا۔ بھر بخارا چلے گئے ۔ وہاں ندھرون تخصیل علوم ظاہری کی ملجہ اجتہا دکا درجہ بال با بھر بخارا سے مکہ معظم کا شری کیا۔ بہاں بابخ برس بک مجاوری کرتے رہے بہاں ہے میں اسے میں مداوری کرتے رہے بہاں بابخ برس بک مجاوری کرتے رہے بہاں ہے میں مداوری کرتے رہے بہاں ہے مداوری کرتے ہے بہاں ہے میں مداوری کرتے ہے بہاں ہے میں مداوری کرتے ہے بہاں ہے مداوری کرتے ہے بہاں ہے میں مداوری کرتے ہے بہاں ہے مداوری کرتے ہے بہاں مداوری کرتے ہے بہاں مداوری کرتے ہے بہاں ہے مداوری کرتے ہے بہاں ہے مداوری کرتے ہے بہاں مداوری کرتے ہے بہاں مداوری کرتے ہے بہاں بابخ برس بک مداوری کرتے ہے بہاں ہے کہ مداوری کرتے ہے بہاں ہے کہ مداوری کرتے ہے بہاں ہے کہ مداوری کرتے ہے بہاں مداوری کرتے ہے بہاں ہے کہ مداوری کرتے ہے بہاں ہو کہ مداوری کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ مداوری کرتے

مربرمنوره واحتربوت وبيخ كمال الدين محمني سيعلم حربث واصل كبار

بهربیت المقدس بہنچے شہرہ میں میں المادین سے المادی سے اور جنا المادی المادی المادی المادی المادی المادی المادی المادی المادی میں ال

كيه اورخرفه خلافت بإبار

کہتے ہیں جناب شیخ شہاب الدین سہروردی کے درونشوں نے بردیجا کہ رکریا ملیانی کومرف سنرہ دن جناب شیخ کی خدمت میں رہنے سے خرفہ خلافت مل گیا۔ ہیں بین کھسر کھیسری کہنے لگے کہم اتنی مرت سے آپ کی خدمت بیں حاضر ہیں ہمیں او خرفہ خلافت عطا نہیں ہوا مگر برمندی دروئی چند ہی دنوں کی حاضری سے خرفہ خلافت لے کہ چلتا بنا کہتے ہیں بربات ہمیں ہوئے ہوئے جناب بننے تک بہنے گئی۔ آپ نے فرمایا۔ اے درویشو اتم لوگ نراور سنر کھوی کی طرح ہو اورز کریا ملتانی خشک ملوی کی مان رہے۔ حس بریان وسر عسن کر نداون محدوں کی اور خاموش ہور ہے۔

جناب ذر بانتر فرخا فت با نے سے بعد اپنے موند سے مکان واپس آگے او یہاں بہنے کرآپ نے سلسلہ دفتہ وہرایت جاری کیا۔ آپ سے ممد ومعاون بن گئے۔ بہری جوآپ سے بڑی مجن رکھتے سفے نبلیغ اسلام میں آپ سے ممد ومعاون بن گئے۔ جناب ذکریا نے ملتان میں دین اسلام کی تعلیم سے لیے سب سے پہلے ایک مررسہ فائم کیا جس سے انرسے ملتان میں اسلامی زندگی ظہور میں آئی اور دوگوں سے ولوں میں خواکی یا درسنے لگی۔ اس سے بعد آپ کی طبیعت کی فیاضی اور دل کی سخاوت نے علی خواک ولابت کامفہوم بھیانا ننروع کیا بنیانی کہتے ہیں ایک مرتب ہید کے ایک مربر خیاب نواجہ
کال الدین مسعود شیروان جو ہمیرے جواہرات کی ننجارت کیا کرنے تنفی ا دیگر سود اگروں سے
ساتھ بحری جہاز بیس سوار منف جیب جہا ذعیران کے لیے روا نہ ہوا نوائی تھوڑی ہی دور
بہنچا تفاکہ بادمخالفت بھلنے نگی اور جہان سے مسافر گھرا گئے۔

بہان کک کمان بیں سے کسی کو بچنے کی آمبد نہ رہی ۔ ابسے عالم صرت و باس بی نواجہ کمال الدین نے خداکی بادگاہ بیں فربادی اور نمام تاجروں نے دل میں کہا کہ اسے برور دگاد! اگریم اس عذاب اورطوفان میں نیرے فضل وکرم سے جیجے و سالم بارم زرگئے نوم نیری راہ میں اینے مال و اسباب کا نیسرا حصد خبرات کریں گئے۔

جینے ہے ہواکہ انٹر تعلامات وہیں تاجروں کی سکام ول کو بول محسوس مواکہ انٹر تعلامانے کے باجناب در با منانی کو جہاز والوں کی مردے لیے بھیج دیا اور ندرت خدا جہاز بخرد عافیت عدن بہتے گیا۔

اب نهام سوداگرول نے اپنے مال واسباب کا نبسرا حصد خواج کمال الدین کے حوالے کہاں الدین کے حوالے کہاں الدین کے حوالے کی ایس کی بالدین کے بات کی کہا ہے دیا تالیخ دیا تالیخ دیا تالیخ دیا تالیک فرسٹنڈ میں تکھا ہے کہ بیرزقم سنزلاکھ رو بیے تقی ۔ فرسٹنڈ میں تکھا ہے کہ بیرزقم سنزلاکھ رو بیے تقی ۔

جناب زحریا ملتان نے اس دفم کونبول کرسے اسی وقت شہر کے نام غربیوں تیں اور بروا دُن بین فقیم کردیا اورخود اس سے دامن حجاظ کرعلیٰ دہ موسکتے کے بنے ہیں ہس وانع سے نمام ملتان ہیں آپ کی سخاوت وفرا فدلی کی دھوم نیے گئی اور آپ نے لوگوں کی وانع سے نمام ملتان ہیں آپ کی سخاوت وفرا فادلی کی دھوم نیے گئی اور آپ نے لوگوں کی علانا میں کو دکھا یا کہ جن خوش نصیب ول کو فرا الل جانا ہے انھیں کھی کسی شے کی حاجہ نند نہیں دہ دُنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہوجا نے ہیں۔

تکھا ہے خواج گیلانی ہی آپ سے اس جُود دسخا سے انتے متنافرموں کے کہ ڈسن کی دولت کولات مارکرفیفر جو کئے اور آپ سے دست جس پرسیت پرسیت کولی۔ اور کیست کی دولت کولات مارکرفیفر جو کئے اور آپ سے دست چس برست پرسیت کولی۔ اور کیست برس کے بعد آپ میکھ معظر کور وائم ہوئے۔ میکو اہمی راسنے ہیں ہی تھے کہ جبرہ بہنچ کو است ال کو گئے۔ بہمیں ان کا فراد ہے۔

جناب زکرباملائی کابم عمول تفاکة خود توروز می رکھنے اور سادہ عذا کھانے گرائی۔ خلق فہراکو کہا ہلاکر باورجی فانے میں لاتے اور طرح طرح سے لذیز کھلے کھالے اور انھیں کھانا کھانے دبھے کر ٹوش ہوتے۔

ابک روز آب نے خادم سے فرمایا جاؤ فلال مندوقی اس الا المی روز آب نے خادم سے فرمایا جاؤ فلال مندوقی اس الا الحد دستایں واپس آبا الحد ولائی بار فیان بڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا الحد وللا المحد وللائم الفاق سے نہ واپس آبا الحد وللائم الدی المد ولی کے بعد فادم بھر آبا اور آ کر مندوقی کے مل جائے کی اطلاع اور خاموش ہوگئے بعقوری دبر کے بعد فادم بھر آبا اور آ کر مندوقی کے مل جائے کی اطلاع دی آب نے بحر فرمایا المحد لللہ کہنے کے بعد فادم بھر آب سے فریب ہی ببی ببی بالمحالات اللہ اللہ اللہ کہنے کے بامعنی ہیں ، بیس سے نہیں سکا آب نے فرمایا کی افتروں کے نزدیک میں شنے کے دونوں مزند المحد لللہ کہنے کے بامعنی ہیں ، بیس سے نہیں سکا آب نے فرمایا کی فیم فیال آب نے کی نوشی اور نہیں شنے کا دمجد و وعدم دونوں بیسال ہیں۔ اس لیے ہیں نہیں نہیں شنے کے آب ان کی نوشی اور نہیں تنے ہوائے گائے اس سے بعد آب نے دہ پاپنے ہزار انٹر فیاں اسی وقت مخاج ل اور مزور ن مندوں بین نظیم کردیں۔

آپ سی سے اپن نظیم و کوم کی خوا مین نہیں رکھتے ہے۔ ایک مرند آب سے جند ایک دردنین دهنو کر رہے سے مند کر ایک دردنین دهنو کر رہے سے کھنے کہ آپ کھی ان سے باس آکر کھڑے ہوگئے۔ بہ در کھی کر نہا م دردنین آپ کی نفطی کو اٹھ کھڑے ہوئے ۔ مگر ایک دردنین نے جو دهنو کر رہا ہے۔ اس وفت نکر ایک دردنین سے جو دهنو کر رہا ہے۔ اس وفت نکر ایک ایک ایک ایک ایک ایک مردنین میں سے افعال زا بر بور

بیکن خود آب دوسروں سے بڑی تعظم ویکریم سے ساتھ بیش آئے۔ ایک موقع بر حلال الدین تبریزی نیشا بوری جب آب سے علیای میوکر خراسان جلے سے اور کھے عصر سے

بعداب سلطان التنش كى دعوت برد بلى بيزنشريب لائے نوسلطان معماء ومشائخ سے شہرسے باہراب کے استقبال کو بڑھا اور ان کو دیجھتے ہی گھوڑ سے سے انزیرا بھرانھیں کو سب كامام بأكران كي بيجيج بيجيج شي وروانه مواركهن بين شيخ الاسلام نج الدين حضري كو سلطان كى برادا يبندنه أنى ادروه نبرزى سي صدكر في الارتغي وحدر كا إدر منبي وحدر كا "نك بحرك أبي كرا مفين سلطان كى ذكابون سي كران كيد ان برزناكا إلاام لكاديا او اس تجرم كانتوت بهم بهنجان كالحسليد أبك فاحتثه توابى دبين سي ليدمعا وصف الدي

جب سلطان سے سامنے اس وانعے کو بیش کیا گیا توسلطان سکتے ہیں آگیا: اس وهم وكمان مبن تعجمهم البيها تجرم نه آسكنا تخفاكه حبب كأكوني ولى التدفرنكب مبور ببرحيث دوه سمهنا بفاكه برازام علط مع اوركواري دبينه والى عورت حبوبي ميداور فاحشد كارب ناتم قانون كانقاصا جب مك يورا نهروه انصاف نهيس كرسكنا مفاج خراس نه اس مسكر حل حرف سے بیے مبدومتنان سے تمام علماء ومشائع کو دربارس کشریف لانے کی زجت وى اورز كربابها وبالدين سه مهى الناس كيا كياجنا بي البي ملى وملى نشر بعب كيد.

ولى كى جامع مسجد مب اس مقدم سے فیصلے كا المنام مياكيا منا. به حمد كا دن علا. تنام علماء ومشائح سند شركت كى شنح الاسلام تم الدين صفرى مور تربياكى ا ورخباب منب ربرى ايس بي كشيرك كاعلم فقا اسد اس موقع سد اجائز فائده اعظامة سع ليجناب

زحربا بهاؤالدبن توصح مقرسر ديار

جمعه كانمازك بعدسوي مجمى بات معمطابن فاحشه عورت بيش مولى اورجناب البرزى كومى طلب كباكبا بحس وقست جناب نبرزى مسى يدك درواذ المسابيني نوتمام علمائ رتبانی ومشائع سبحانی آب می تعظیم سے بیے امھے کھڑسے ہدئے جب حصرت اپنی جوتبال الرم استح برصے نوجناب در بلے اسے ای جونیال اسطارین این امندوں میں ہے بیس بلطان نے سرو کی کرکھس بزرگ کا جناب زکر با البیسے عالی مزنبت ولی اتنا ادب و احترام کریں وہ کہونکر مجرم موسكنا ميد سبكن بيربيسوي كركد نبطا مرانو حباب نبرزي كومجرم كها جارا بهاس اليهآب كو

اس اخرام سے روک دبناچا ما اس برجناب زکر بانے فرمایا میرے لیے برفخ کی بات ہے میں نشخ جلال الدین نبریزی کی فاک باکو اپنی انھوں کا شرمہ بناؤں نیکن مشیخ الاسلام بخر الدین حفری کے دل بیں برخیال بیدا نہ وکہ بیں نے جناب تبریزی کا احترام کر کے ان سے عیب کو جھیانے یا اس پر بردہ ڈوالنے کی کوشنش کی جے بیں خروری مجفول ہوں کہ سکواں کو اوری کی جاتے۔

مجننے ہیں جب فاصنہ عورت گواہی دینے کے لیے آپ کے سامنے لائ گئی تواس میں اس کی بزرگی وہ آپ کے فارموں میں گربڑی آب کی بزرگی وعظمت کا کچھ ایسارعب طاری ہوگیا کہ وہ آپ کے فارموں میں گربڑی اوراق ل سے بے کرآخز تک بنام واقعم آگل دیا۔ اور شیخ الاسلام کی تمام ساز شطشت ادبام کردی النرمن جناب نبرزی سے بڑی تعظیم ونو فیرسے سانے معانی ما بھی گئی اور نجب الزبن کو شنخ الاسلام سے عہدے سے برطون کردیا گیا۔

تکھا ہے کہ اس وافعہ کے بعد سلطان نے آب کی خدمت ہیں درجو است اپین کی کہ آب بنے الاسلام کاعبرہ قبول فرمالیں بیتا بچر آب نے برعبدہ قبول فرمالیا جوآپ

ك خاندان مي طويل عرصه تك فائم ربار

بعضوں نے جینے الاسلام نج الدین حفری کی اس ناباک مرکست کے واقع کو جناب انجنیارکا کی سے منسوب کیا ہے اور ہوست نے ہے کہ بہی جیجے ہو کیونکہ جناب کا کی کا از ونفوذ اور منفام ومنصب وہی والوں ہیں اتنابات ہو گیا تفاکہ نج الدین حفری جلنے لگا بہی بسب ہے کہ جناب نحواج معبین الدیج جنی جب آب سے طفے دہلی نشر بین لائے اور ریمال ریکھا تو آب سے فرمایا۔ با با بختیا رخم ہارے بہاں رہنے سے کسی ونقصان بہنچ را ہے۔ ہم دہا چوڈ کو آب سے فرمایا۔ با با بختیا رخم ہا با پیفے مرشد کے ساتھ جلنے پر فوراً ایکا دہ موکے می ایل دہا نے وا دبلاکر سے آب کو رکوا لیا ممکن ہے واقعہ ان داؤں بزرگوں ہی سے نام سے دہا ہے نہ واقعہ ان داؤں بزرگوں ہی سے نام سے منسوب ہو کہ دیون سے اس بات کا فیون صرور ملا ہے کہ حیناب نیزیں، حفر ن بختیا کا کی سے ملف سے لیے دہا تشریع یا لاتے بھے سلطان کی دعوت بزنہ میں بکر سلطان کو دعوت بزنہ میں بکر سلطان کو دعوت بزنہ میں بکر سلطان کو دعوت بزنہ میں بکر سلطان کی دعوت بزنہ میں بکر سلطان کو دکلا ا درجناب

بختبار کاکی آب سے استقبال کوعلی و برھے۔

آھے البوت کا مال نومعلوم ہیں۔ ابتدآپ نے اپنے مرمدوں کوجو خطوط و رصایا تخریر کیے دہ تزلہ ابیس۔ ابتدآپ نے اپنے مرمدوں کوجو خطوط و رصایا تخریر کیے دہ تزلہ ابیس کے ملفوظات کے بہن اخبار الاخبار "بیں مل سکتے ہیں۔ آب نے ۱۹۹۱ء بیاں وفات یائی۔ آپ کا مزار تیرا نوار ملتان ہی بیں مرجع خلائن ہے۔

آب کی اولاد میں بینے حدر الدین عادت ایک الی کامل کی جیتیت ہیں سب سے

زیادہ مشہور ہیں۔ والدیم م کی تمام خوبیال سخادت و فباحثی آپ کی طبیعت اور مزاج

ہیں بررجہ اتم موجود تقبیں۔ آپ نے اپنے والدگرامی فدر کے انتقال سے بور نمام دولت

ایک ہی دن ہیں فقیروں اور سکینوں مخاجوں اور غربوں ہی نقسیم کردی بسی نے اس

ایک ہی دن ہیں فقیروں اور سکینوں مخاجوں اور غربوں ہی نقسیم کردی بسی نے اس

اوراست مفور اسمنور انور ہے کرنا لیند کرتے ہے والد ماجر نوا پہنے خزائے ہیں نقد وجن جو رکھنے

اوراست مفور اسمنور انور ہے کرنا لیند کرتے ہے مگر آپ نے تو اپنے بے ایک دام میں نہولی

سب کھا ایک ہی دولت

ان سے پاس جن دہنی اوراس میں سے مفور اسمنور انور ہی کرتے دہتے بھر مجور ہیں نیج بی

ان سے پاس جن دہنی اوراس میں سے مفور اسمنور انور کرتے دہتے دہتے بھر مجور ہیں نیو بی

بیرا نہیں ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کرہیں و نبا کے فریب ہیں نہ اجاؤں۔ اس بیے ہیں نے نمام

دولت اپنے سے علی خور کردی۔

ہمارے ماں سہرور دی سلسلے ایک دیا بہاؤالدین ہی سے بیمبلا ہے مشاسب معلوم موند سے بیمبلا ہے مشاسب معلوم موند سے دری سیسلے سے شیوے کا بھی اجمالاً تذکرہ بیش کردیا ماسکے۔

مؤن فخدر ملتان مخسرادلیا مخضرت محضرت مرکم با بها دالین

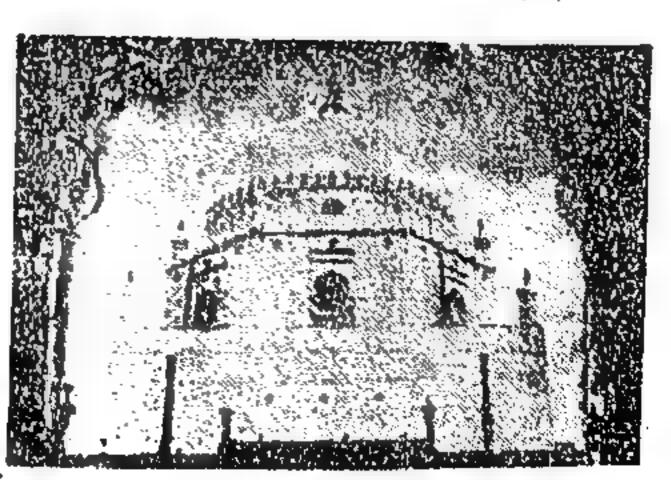



ملطان محد غراب الدين الوي الدين الوي المان مرة السركريم - يربك مع النول مرية المعان مريم المعان مريم المرين الدين الوي المرين ال ناياب سنخ جن كي آج تكسة ملاش تعيى درج اس

يرطياعت - سفير حكنا كاغذ - جارد يكام الميل

ازاحر مصطفى صديى السلان فالجين ك كارنامول كاس كماب سن تذكره ب - وويس حفرت حالدين دليد حفرت المحري ابوعبيرة حضرت عموبن عاص أحض سعدبن وقاص حصرت طارق بن نهاد حصرت عدين فالم

سی ادر تصاوم سی ادر تصاوم

ازا حستدهطف صاري بهاري يتيبر حفرت آدم سے لے كرفائم النبين حفرت فحسد بصلى الله عليه ويسلو كے سٹ الى سوارع كاايسا كلدسترسي مي ويس العين عدد اكريتيسكرادر بيول كمالات تما بل بن اسكتاب كى مصوصيت يديد كراس بي ال مقدس يستيول كمالات يردي مضائين جمع كريويس كى صلاقت برالتري كماب معتبسة قرآن يم ي مرتبت س مقامات مقدسرى درمبول تصاويم معمرين - فواوا نسيك طياعت - سرر كاما يكل مفدها كاغدر وهان سوسين المصفحات



ولادم المائيك كافل بسيرام وعراق كانب المحموث سے فصبے و مجان كے قربب سمبرور و ولادم اللہ مائيك كافل بسيرا مرست بنجرة نسب باره واسطوں سے حضرت الو بحرصد ان سے حامل المہ ۔

المنوفى المنازجوانى مين مهرور وسع خصبل علم سع بيد بغداد بطي آئد المام اسماله المام اسماله المنوفى المنافق المرس اعلى مررسه نظامير بغداد سع فقر ادرعلم كلام كالحم محتفيل كى .

علامه الوالحس فصبحی النحوی المنوفی ۱۱ نام مرس علم نخوست علم ادبیری خصبل کی اور کمی محذبین کرام سے علم حدمیت کی نعلیم یا تی ۔

غرض تفورت میں دلوں میں ایک تنبیر عالم ہوگئے۔ اینے ہم عمرعلماء میں نہا بن نہرت و ناموری بائی علوم طا ہری کی ٹکیبل کے بعد سب سے دل میں علوم باطنی سے مہال کرنے کی نگن بیدا ہوئی ۔

اگرچرا بینے جیانتیخ وجیہ الدین ابوصفص عمرسہرور دی کی صحبت ہیں بہین ہی ہے۔ ایس کی طبیعت پرصوفیا نہ رنگ منفا اور آ ہے۔ فغرو دردیشی کی طریث ماکل تنفے کی بیکن اب آپ کی عرکے ساتھ ساتھ بہ قذر بھی جوان ہونا چلاگیا۔ جنانچہ ہب نے درس وندر اس کا مشخلہ ترک کرے علوم باطنی کی تھوبیل کے لیے پہلے اپنے عم مخزم کی طوت رجوع کیا۔ ان سے فراغت بانے کے بعدا مام محد غرالی کے بھائی احمد غرالی کی فدمت ہیں حاضر موئے۔ ان سے علی تھروت حاصل کیاا ور منازل سلوک طے کیے۔

انذكره نوسيول نه بيان فيام كم آب ايت بيريجانى مجوب في سيرعبرالفاد حيلاتى كى خدمت السي منهج اوران سيرسي اشتفاده مبار

منازل سلوک مطرک نے کے بعد آب نے دین اسلام کی اشاعت و خدمت سے سیے کر ہمت باندھ لی اور ورس و تدرلیس کاسلسلہ بھرسے جادی کیا.

هم وصبي آبيست سايوني بادشاه مسود اورالمستعني بامرالترعباس فليفكي خوا من برسرسه فظامید بنداد کا انهام ایت راخه بی سے بیا اور آب اس کے ممافر ا بوے مگریم مصیب دوسال ہی سے بعد اس مرسم سےعلیورہ ہو گئے۔ واقع بر مواکہ بنداد کے مشہور کانت بے بیفوب جو مدرسہ ی سی رہا کرنے منے ،فوت ہوگئے وہ چونکہ ب وارث سنفے اس بیے محدمت کی طوٹ سے متعلقہ متعبہ سے افراد سے کران سے سامات برفيضة كرسك نالا والناجام وطلباء مراحم موسق اس يرمدوس أبك مسكامه بريا موكيا جاب سيخ اس به كامرسے كھے ایسے منائز بوت كر عبرے بى سے منعقى موكر اس سے بعد آب سے ایا مرسے وہیلے سے فائم مقا دوبارہ جاری میا حس ففرو مدرب سے بڑے بڑے عالم پیدا موستے مشلاً امام فخرالدین ابوعلی واسطی، منافتی ابوالفتوح بحبى علام كمال الدب ابن الانبادى ، علامه ابن الغييري . حافظ ابن عساكرا علامه حافظ فاسم ابن عساكر؛ حافظ عبدالحريم سمعاني وغره محدثين وأكابرب آب شاكردان رشيدي عرص ببكراب كصحيتمة فبعن وعرفان سعيم ابك عالم سيراب موار طرنفن محملم سب سم اخلاص كبشان نصوت كي نعداد ب شاريع جن میں سے چندمشہدر مشاتع واولیا ہے حرام برہیں سنے البیوخ شہاب الدین سمرور دی بشخ نجم الدين كرك نشيخ عبدالترمطروي شيخ حمال الحق والدين عبدالصمد زمنجاني خواجه المبيل

فیصری وغیریم صوفیا واکا برا ولیائے کرا م آب ہی سے مربرین خاص اور آب کے خلفائے بااخلاص ہیں۔

آب کاسلسڈ طریقیت سہرور دبہ کے نام سے نمام عالم اسلام میں بھیلا اور نوب بھیلا جناب جننے مصلح الدین سعدی فیرازی مولانا فی الدین وائی حضرت اجربنی سادت مولانا حیا ناحلال الدین روی ، جناب نواجہ فر میا لدین عطارہ جبسی منفق میں بنیوں کے علاوہ شیخ الاسلام سید نورالدین مبارک غرنوی ، مولانا مغربی ، مخدوم جہا نیاں سیدا اسادات می وہ الاسلام سید نورالدین مبارک غرنوی ، مولانا مغربی ، مخدوم جہا نیاں سیدا الدین اور شیخ الاسلام جال الدین نوروسی مولانا شمس الدین نبرنری اور شیخ الاسلام جناب غوث ذکر با بہاؤ الدین طاتی وغیر ہم بزرگان ذین آب ہی سے سلسل سہرور دبر کے مشاکخ اعلام ہیں۔

مولانا حلال الدین روی مزارمسبارک کا اندرونی منظر اندرونی منظر

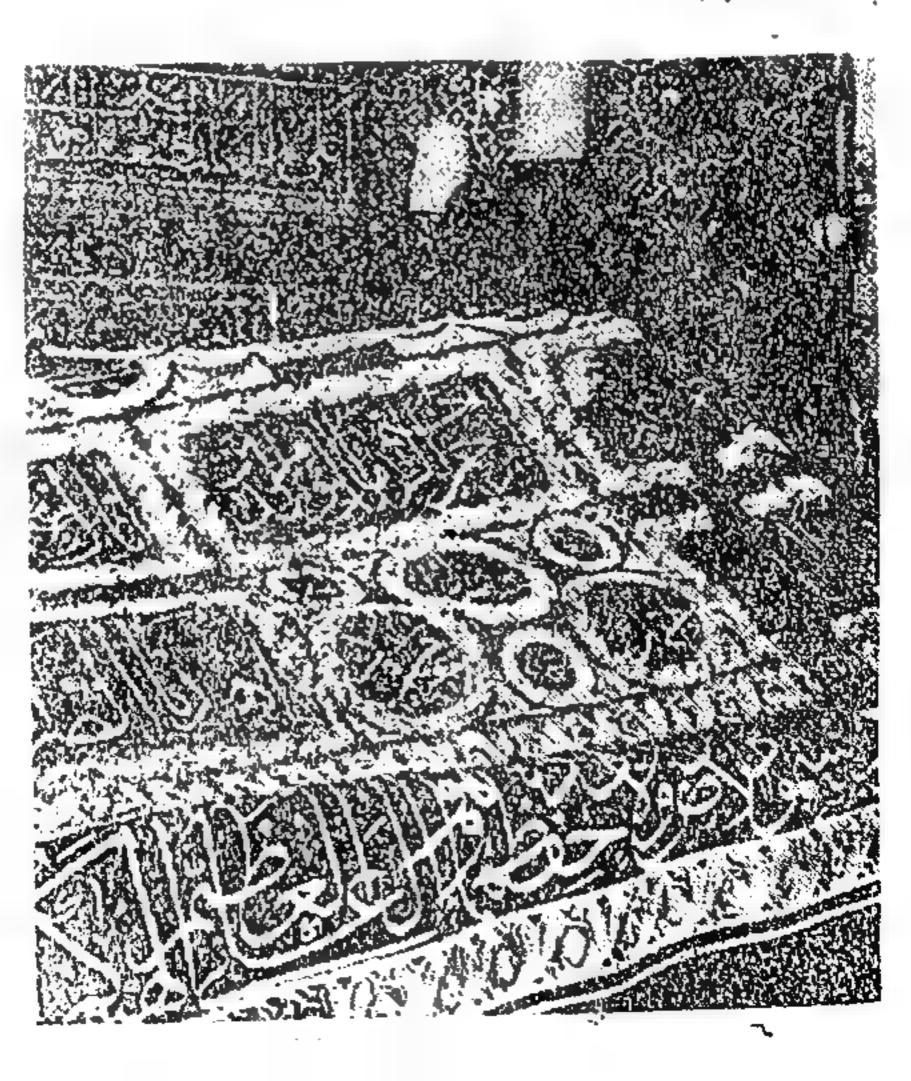

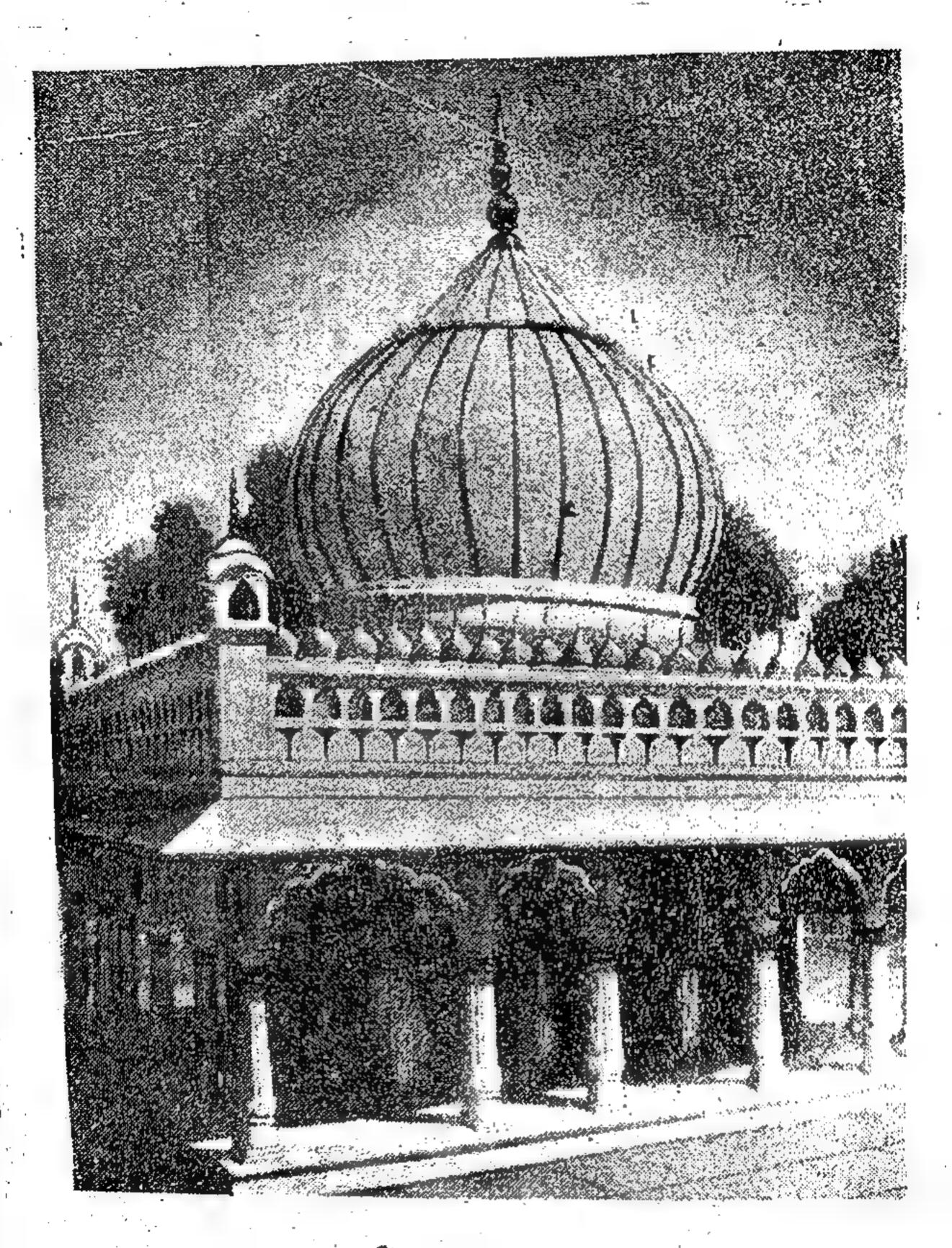

درگاه عالبه حضرت لظام الدين اولياً دېل





سبر محدا لمرون سلطان المشائخ. اب کے باب داداکسی زمانے میں نجارا سے نکل کر مرابوں ارہے ہماں ۱ سا ۱۹ مع سلطان النتش کے زمانے بین آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

آب ابنی بایخ برس سے منف کر آب سے والد محزم جناب مولانا سیرا جمر کا سابہ آب سے سرسے اسطی اور آب بنیم ہوگئے۔

الهياكي والده محتمد ميده بي ني زليجا ابكسمجه دارا وردين كي تعليات سے واقف خاتون عنیں مولانا کے استفال سے بعد آب کی پرورش تربیت کابار نتہا سبترہ ہی سے انطابا المفورسة أبيكوا بندائى تعليم دى اوراب سے دل ميں دبن كى اشاعبت سے حصول كاشوق ببداكيا.

في بى زلىجا سوست كأنتين اور اس سعة جومعا وجدمتبسرا ما اس سع كمرك اخراجات جلائى تفيس أكثر السائميم موناكى كى روز فانف سے كزر جات كين جناب نظام الدين باتو نهابت كمس بوت كيميا مجال جولب برايك حرف مجى شكابيت كاله است مكر مبروتمل إد

حوصلے کے ساتھ علوم دین کی تخصیل میں انگریتے۔

مبس روز کھانے بینے کو گھر ہیں کچھ نہ ہوتا ہی ہی کہتیں بابا نظام آج ہم المدمبال کے مہان ہیں ایک میں مہان کا انتا فار دان تفاکہ ہمبنیہ اس کے دل میں مہمان ہمال رساکہ وہ دن کب آئے گاجب امال پھر کہیں گی جابا نظام آج ہم المشربال سے مہمان ہیں ؟

مال کی اس خاص نوج اور تربیت کا بینجد به نکار ایب سوله برس بی کی عربی کام براهم معلی می مونیام علوم دبن میں کا مل بورگئے ۔ نفسیر حدبیث ، فقر برا خصیں دمننرس ہوگئی۔ علوم دبن میں کا مل بورگئے ۔ نفسیر حدبیث ، فقر برا خصیں دمننرس ہوگئی۔ ناملیم سے واغن باتی نو والدہ محرمہ نے نمام شہر کے علما و فصل اوجی کیا اور ایسے

مانف سے بنے ہوئے سوٹ کی آب سے سربر گیری بردھوائی۔

اس کے بعد مزر برخصیل باطنی سے ایک والدہ اور بہشیرہ کو لے کربداوں اسے دہاں آب اپنی والدہ اور بہشیرہ کو لے کربداوں سے دہاں آب کوئٹمس الملک مولانا شمس الدین خوار زمی سے استفادہ کرنے کاموفع ملا بدولانا خوار زمی ایف زمانے کے ممثاد علماء بس شمار کیے جانے سنے بسلطان بلین ان کا بے مداحترام کرنا بخفا۔

خواجرصاحب دہلی ہیں ہلال طشت دار کی مسجد کے بینے ایک بھرے ہیں رہا کرتے ایک خوب ایک بھرے ہیں رہا کرتے سے الدین انوکل رہنے سے الدین انوکل رہنے سے الدین انوکل رہنے سے آپ اکثران کے مکان برجا باکر نے بختے اوران کی زبانی آپ کو جناب فریدالدیں تنج ملکے سے قب الکر ان بھتے اوران کی زبانی آپ کو جناب فریدالدیں تنج ملکے سے قبص باطنی و کمالات علمی کا حال معلوم ہوا ۔

آب کو ان سے ملافات کو نے کا بے حداشتیاق بیدا ہوا جنانچہ آب کواجہ فریدالدین میں میں میں ایک کا بیان کے حداشتیاق بیدا ہوا جنانچہ آب کواجہ فریدالدین میں میں جنے سے ملافات کرنے سے باکیٹن روانہ ہوئے بجب آب یا اصاحب کی خدمت بیس بہنچ نو با اصاحب نے آب کو دیکھتے ہی ایک شر پڑھا اور کلے سے سے سکالیا آب ایک مد سے ایک اور خرقہ فلافت یا یا ۔

 سے بیے دبگل سے ایڈون لانے بیٹنی جال الدین ہائسوی ایک بیگی مجیل دیا اچار بہانے کو لاتے بھام الدین کا بلی بال مجوتے اور برتن صاف کیا کرتے اور خواجہ صاحب سے و مے کھا نالکانے اور کھالے کے کاکام مقاریج ہے ہیں ایک روز کھانے میں نمک کی منفی ہیں بازار سکتے اور کھالے کے کاکام مقاریج ہے ہیں ایک روز کھانے میں نمک کی منفی ہوا تو بازار سکتے اور کسی بنیے سے اور دھار پر نمک سے آئے۔ بابا حماحب کو جب معلوم ہوا تو لفتہ سے ہاتھ کیھنے لیا اور فرمایا :

ازب بوت امرات مي ايبر

آب نے عض کیا قرص کا نمک آباہے۔ بابانے فرمایا ؛ در دربینوں کے لیے فرمایا ، در دربینوں کے لیے فرما کے اور انہا من بیس سے موت بہتر ہے۔ اگر کسی منفروض در دربین کو اچا تک موت انہا کے اور آئٹ دہ اس کی گردن بھی رہے گئی نحواجہ صاحب نے اس وقت کا نول کو پکرٹر لیا اور آئٹ دہ فرص بینے میں آب سے لیے دعا کی اے فرص بینے میں آب سے لیے دعا کی اے برور دگار بہتر ہے سے مجرم کے مالکا کرے اسے عنابت کردیا کر۔ بابا کی یہ وعا فہول ہوئی۔ سی جرم کے مالکا کرے اسے عنابت کردیا کر۔ بابا کی یہ وعا فہول ہوئی۔ اسی حناب نظام الدین کو محبوب المئی کہا جا تا ہے۔

آخری مزند جب آب دہا سے پاکیٹن اینے مرشد جاب با فر مدالدین استور گئے شکر کی زیاد بن المساوی نے بھرائیں دعادی فرمذ الملام الدین المام المام

جس سے ساب بن المدتنال كى تخلوق ارام يائے گى۔

چنانجہ باباصاحب کی بردعا اور میش توئی مجمی آب سے حن بیں حرف بہترت پوری موئی ، اولیائے کرام کی فہرسٹ ہیں شاید ہی کوئی ابسا ولی نظر آئے جس سے فرب صحبت کی باوشا موں کے نے مرزوکی مو۔

آب کے دنگرخانہ کا عالم بی تفاکہ سینکروں غرب وسکین کوسے دنگرے اورا باہج کھا ناکھاتے ۔ ان سے علاوہ باہر سے جو سیاح آنے انھیں ہی بہاں آرام میسرآنا اور دہ مہینوں آب سے مہان دہنے اور سینکروں انٹرفیاں اور زاد راہ لے کروا ہس جائے۔ سیسکامعول یہ مفاکہ جب نمام لوگ کھانے سے فارع موجائے نئب ابنا کھانا منگوانے اور تناول فرمائے اس نے عرص عن اور فرمائے ہیں کھائی عموماً ہوگی اور فرمائے کی بہیں کھائی عموماً ہوگی اور فرمائے کی بہیں جا انتاکہ اللہ کے ہزار کی اور اور اور کی کونوں کونشوں میں صور کے بیا سے بڑے ہوں اور اور کی مردی ہے مزے مزے کی جزیں کھاؤل ہمردی سے دانوں میں فرمائے بار الہا ایس عضب کی مردی ہے غرب اوگ بیرے عاجز مبدر کے سرطرح برداشت کررہے ہوں گے۔

ابک مزند ایک فرند ایک شخص سے مکان کو اگ لگ گئی ، نوگ اس کی مرد کو دورہ اس برا مجی لوگوں کے ساتھ آگ بجعائے کو دور اے آنش زنی سے اس غریب کا بڑا نقصان ہوا ، آپ کو اس کی برمادی پرسخت قلن ہوا ، آپ نے فادم سے فرمآ با انہ کو سے اس کے بری برب سے بیے کھانا نے جاؤا در اننی رقم بھی دے آو میس سے اس کی طروریات اس ای سے بوری بروجا تیں ،

سنان کی ہے پر وائی بیننی کر اکثر بادشا ہوں کو آپ سے مبل ہول بڑھا نے کی تمثارین وہ چا ہینے کہ آپ ان سے پاس نشریب لا بس عنبات الدین بلین سے پوتے معزالدین ترفیاد کو آپ سے ولی محبت نفی اس نے اس سے اس سے آپ کے مسکن سے فریب ہی ایت امحل تنہ کر ابا اور اس میں سے ون محبت نفی ۔ اس سے اس کی نجری ہوئی مبیر میں جائے سے سوا میں کہ میں اس سے پاس نہیں گئے ۔

سینفیاد کے بعدجب جلال الدین خلی کا ذماند آباتو اس نے بھی آب کے قرب کی خواہش کی ایکن آب نے منظور ند کیا۔ اس کے بعدعلاء الدین خلی آباتو اس نے بھی آب کو منہ این فدرو منزلت کی نظام ول سے دیکھا۔ وہ آب کے انتعار کو کئی کئی مرتبہ بڑھنا اور ارو نظار روزنا جانا، علاؤ الدین کو بھی آب کے قرب کی حسرت ہی دی بھی اس نے اس آزدو کی تعکیل کے لئے اپنے ولی جہز خفرخال اور چھوٹے بیٹے شادی خوال کو آپ کی مریدی ہی وی دیلہ تعکیل کے لئے اپنے ولی جہز خفرخال اور چھوٹے بیٹے شادی خوال کو آپ کی مریدی ہی وی دیلہ خورخال آب بدا ہوگئیں خصرخال آب بدا ہوگئیں کے خوال تا موار نہد ندین سکا علاوالدین کے مرید کے بعد سلطنت کے اتوال میں کچھ اس بھی بیجہ پر گیاں پیرا ہوگئیں خصرخال تا جوار نے سلطنت کے اوران میں بھی ایس اور نے سلطنت کے موزخال آب موار نہد ندین سکا علاوالدین سے نبیسرے بیٹے قطب الدین خوال نے سلطنت اپنے نریز گیل کو رہا ہے اورانے فرم میں بھیا کی خوال کو بھیلے اندھا کر دیا بھر اپنے دو سرے بھیا کی خوال کو بھیلے اندھا کر دیا بھر اپنے دو سرے بھیا کی خوال کو بھیلے اندھا کر دیا بھر اپنے دو سرے بھیا کی خوال کو بھیلے اندھا کر دیا بھر اپنے دو سرے بھیا کی اس کے بھی ایک خوال کو بھیلے اندھا کر دیا بھر اپنے دو سرے بھیا کی دو بھیلی کی بھیلی کو بھیلے اندھا کر دیا بھر اپنے دو سرے بھیا کی دو بھیلی کے دو سرے بھیا کی دو بھیلی کی دو بھیلی کے دو سرے بھیا کی دو بھیلی کے دو بھیلی کی دو بھیلی

شادى قال سمبت استقل كرديا.

قطب الدین ایک نامنجریکاراور نوع با دشناه کفاراسے بردیوانگی ہوگئی کہ وہ سی طرح لوگوں کے دلول سے آپ کی عظمت مشادے جنابخہ اس نے برورشمنبر اس ناباک ادادے میں کامیباب ہونے کی کوششش کی اس نے آپ کواپنے دربار میں بلانے کے لیے کم دیار خام علماء و فصلاء کی طرح سلام کی غوش سے آپ بھی دیپ حصنور میں بلانے کے لیے کم دیار خام علماء و فصلاء کی طرح سلام کی غوش سے آپ بھی دیپ حصنور میں بیش ہوا کریں آپ سے آپ نے ہا مجھا اور کہا کہ اگروہ نہ بین کا دستور نہیں! فقلب الدین اس جواب بر بڑا سنے پا موا اور کہا کہ اگروہ نہ بین کے دور اس مین زبر دستی بلاؤں گا بہتر بید ہے کہ وہ اس مین نے بلاک کروں سے طریقے کو آپ کو بین زبر دستی بلاؤں گا بہتر بید ہے کہ وہ اس مین نے بل سے نا موں لیکن بزرگوں سے طریقے کو آپ بہتر بید میں براسکنا ،

تدرن فداکرجب وه منقره دن آیا نوبکا یک شور دغل مواکرسلطان فطب الدین ماراگیا: فطب الدین این ایک حبین وجبل نوخبزغلام خسرو بر نمرار جان سے قدا مقاراس نے اپنی محومت فائم کرنے کی آرز و بیس موقع با کرفنل کردیا ۔ اور نمرار سنون کی چھنٹ پراس کا سرکاٹ کر منہا بہت ذکت و خفارت سے بنچے بیونیک دیا ۔

نصروخان آبک نومسلم رباکارمندویچی نفاد اس کی آرزد پوری نرموکی که وه می این این انجام کوبین کی خسروکو کلالے این انجام کوبین کی خلیجوں سے بعد نفلان خاص کا ذما ندایا غیان الدین تعلق خسروکو کھکلے دکانے سے ایک مذہب مکانے سے بعد امورسلطنت کی طرف منتوج مواد اراکین کورن نے اسے ایک مذہب مجلس فائم مونی خرج دلائی حب میں دین سے مسائل پر آبس میں نباد از الن مواکر سے ، جنانچر بیم علی فائم مونی اور اس میں سب سے بہلے ساع کا مسلم بنش کیا گیا۔ اور جناب نظام الدین مجوب الہی کو دعوت دی گئی۔ آب اس مجلس میں نشر لیف لے اور جناب نظام الدین مجوب الہی کو دعوت دی گئی۔ آب اس مجلس میں نشر لیف لے اور اس مسلم برایک ایسی مرتب اور پر میف نے تقریر فرمائی کر شرار سن کرنے والوں کے سام ادوں پر بانی بھرگیا۔ بادشاہ ہے صرح منبعت مواا ور شرمند کا مہر بر جبالی کی طرف روانہ ہوا تو اس ایک میں مرتب کے بعد حیث میں معے فراغت باکر دہای کی طرف روانہ ہوا تو اس

نے آب کور کہ البھیجاکہ میرے دہلی ہینے سے پہلے ہیلے شہر میر در کر چلے جائیں آپ نے فرمایا استور دہلی دور البیت اس نے آب کوکئی دوند بینیام بھیجا در آب نے مرمزت ہیں جو اب ارشاد فرمایا۔

غبات الدین تغلق کے ولی عہدتے باب سے استقبال کے بیم بڑی دھوم دھا سے بہار باری برای دھوم دھا سے بہار باری ہے واصلے پر ابک جوبی محل تبار کباجب تغلق و بال بہنجا ا در اسی محل میں اس کی شاندار دعوت کی لوعین اس و فنت کہ جب نتمام لوگ کھا ناکھا چھے اور بام راگئے اور بیا اسے جند منظر بہن سے سائٹ ابھی محل ہی جب نتمام لوگ کھا ناکھا چھے اور بام راگئے اور بیا اسے جند منظر بہن سے سائٹ ابھی محل ہی جب نگری اور سلطان میں اپنے منظر بین سے سائٹ ایک محل کی جب نگری اور سلطان میں اپنے منظر بین سے اس میں دب سے درگیا ۔

تغلقوں کے بیں حب معلوں کا زمانہ اور استیاب کی اور فیروعظمت نمام با دشامان ہندہ بین سب سے بڑھ جڑھ کرکی ان کی اکثر بہنوامش رہی کہ ہب ان کے ہر ہے اور نذرائے فہول فرمائیں اکثروں نے ہی کے متعلقین اور عرف بروں رشنہ داروں کو بے بین ڈالا اور سفارشیں کروائیں اور کہا کہ اگر ہے ایسے لیے جو نہیں لینے تو دنگرخانے سے لیے بی محقول کرئیں۔

ایک نے انگر طبیعت سے کہا ، ہم فقروں کو پیرزیب نہیں دنیا کہ ہم جاگر دار شب طرد راوں کو تو را کرنے والا صرف وی کارساز ہے اور میں نے اسی پر تو کل کیا ہے ۔

بڑی وفتی کی بات ہے کہ آب کی اولاد نے بھی آب کے بعد اسی نظر ہے برعمل کیا مغلوں نے کئی مرتبہ بڑی بڑی جاگریں اور دیبات دینے چاہیں نیجن اضوں نے کہی فبول نہ کیے مالا کہ میں المرت لاحق مہوا ، آب نے حکم دیا کہ گھر میں جو کھے ہے وہ سب غریبوں اور مختابوں میں المرت لاحق مہوا ، آب نے حکم دیا کہ گھر میں ہو کھے ہے وہ سب غریبوں اور مختابوں میں المرت المرت المرت کے مالا کو فرما یا کہ اور چاہی خاسے وہ اسی و فت کھو ہے اور چی خاسے میں اس وفت تھو اس کے بعد لاکھ وظاہے وہ اسی و فت کھو ہے کھو ہے سب کا سب نقسیم کر دو ۔ بہا ان تک کہ ایک وانہ باقی نہر ہے ۔

وصال سے دلوں آب کو بار بارغن بڑتا جب بوش میں آنے تو بہی سوال کرتے ۔

وصال سے دلوں آب کو بار بارغن بڑتا جب بوش میں آنے تو بہی سوال کرتے ۔

وصال سے دلوں آب کو بار بارغن بڑتا جب بوش میں آنے تو بہی سوال کرتے ۔

نماز کا وقت ہوا ، کوئی مسافر آیا ۽ اگر آ باہے تواس کی خاطر مرارات اور تواضع کرویمساز کا وقت آیا ہے تو مجھے بٹھا کا اور نماز ہڑھا کہ النگر النگر بیشان تھی بزرگان دین کے ننرعی محسافظ مونے کی اور بہی وہ ان بزرگوں کی کرارت ہے کہ جب کے مسلب آج نمال ان کا نام (ندہ ہے اور بوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت فائم ہے اور بران بزرگوں کی کوشت میں کا منتج ہے اور بران بزرگوں کی کوشت میں کا منتج ہے کہ آج جمن اسلام سر ہزوشا داب ہے ،

ا بخرسه مراق برا استه المربر المساب که در منظران برگی کتی نبرارلوک کھانا کھانے کے در منظروان برگی کتی نبرارلوک کھانا کھانے کے در منظروان برگی کتی نبرارلوک کھانا کھانے وہ سبہ منظے میکرلوگ جران سخے کراتیا روب یہ آب سے باس کہاں سے آنا ہے اور حب وہ سبہ دیجھنے کہ ندر و نبازی رقبیں سجی ایسٹیاس نہیں رکھنے ملکہ اسی وقت فقیروں بانگ

وينظي نوان كى جرت كى انتهان درينى-

ابک مرتبطاوالدین ملمی نے آب کی خارمت میں بانے سوا مرفیاں مرتبعیبیں اس وفت ایک ففر آب سے پاس مبیھا تھا۔ اس نے کہا بابا اس بی نصوعت میرا ہے۔ آب نے فرما یا منہیں ملک سب محمارا ہے اور سب کہ کرنمام انٹرویال اسے دے دیں ،

سنخفین میں دولت کو تقسیم آزا فرجر آپ جائے ہی تھے کہ یہ انہی کا حصر ہے مرکز ایک بات ایسی بھی دیجھے ہیں آئی ہے کہ جس سے آب کے اخلاقی جمیدہ اورعالی ظون مروز کا جو بہت ہیں ایک شخص آب کو گابیاں دنیا اور آب آسے دو انٹر فیاں بیتے۔ ایک دن لوگوں نے اسے غیرت دلائی نواس نے آپ کو گابیاں دبیا اور وسرہ کیا کہ بین ایس غیرت دلائی نواس نے آپ کو گابیاں دبیت ایک دریا اور وسرہ کیا کہ بین ایس آب کی شان میں گئے نہمیں کروں گا جہا جہہ جب اس روز آپ کی خدر من میں آب کی شان میں گئے تھے دکھے دیے دور کہتے ہیں ایک مرت سے بعد حب اسس کا جب سے ذرایا میرا میں مجھے دے دور کہتے ہیں ایک مرت سے بعد حب اسس کا اس کی فریر گئے اور بید دعا کی اے برد گار

به بنده ما مردی استفال فرمایا به بسیست عندیت و ارادت مثری رکھنے والے مسلمان نظامی کہلانے ہیں اور وہ آج ہزاروں کی بندراد ہیں موجردہیں۔ آب کے وہ ملفوظات جن کی حیثیت آب کی تصنیفات کی ہے۔ بہ المها بیف ان مان فوائد دیا افعال الفوائد ہواس) راحت المجتن ۔ ، بب دا) فوائد الفوائد دیا افعال الفوائد ہواس) راحت المجتن ۔





كليرست دلعي الدري

## P. J. Commission of the second second

خواج نظام الدبن محبوب الملى مع مريان عقيدت كيش مي و ابنے مرت دك الم مح نيدائى نہيں وبوائے تف حباب البرخسروسر فہرست ہيں ۔

آب ا ۱ الا عبین نبوائے اللہ مح ایک چوٹے سے فیصے پٹیالی ہیں پیدا ہوئے بعض لا اللہ مح ایک چوٹے سے فیصے پٹیالی ہیں پیدا ہوئے بعض لا اللہ مح ایک جو نشاید سہو کتابت ہے۔ اس سے علاوہ آپ کی فصیلت و کمال شاعی ہیں تعبض لوگوں نے بہال تک نوح اب نے کرجناب نیج سوری نی فصیلت و کمال شاعی ہیں تعبض لوگوں نے بہال تک مندوستان آئے۔ اگران مرد وزرگو نیبازی ایسے بڑرگ آپ سے ملف کے لئے ابران سے مندوستان آئے۔ اگران مرد وزرگو سے سندوستان آئے۔ اگران مرد وزرگو کے سنین ولادن کو دیجا جائے تو معلوم ہوگا کہ حن عندیدت نے عرب اللہ آل سے بڑھ کر واقع میں علو و میالنے آل کے ۔

مولاناه آنی نخر فروان مین کراکٹر نذکرہ لولیدوں کوشیم موا ہے اور جباب سنین خے آذری نے بھی اپنی کناب جواہرالا مراریس نکھا ہے کہ نینے سعدی جناب الرج سے ملفے نئیراز سے مزدون نان نشر لیب لائے۔ بہن اس واقعہ کا کچھ نبوت نہیں . ملک نینے سعدی اور البخر سروسے زمانے کا منفا بل کرنے سے بیصاف معلوم ہوجانا ہے کہ جناب بنے کا انجر مروسے زمانے کا منفا بل کرنے سے بیصاف معلوم ہوجانا ہے کہ جناب بنے کا انجر مرو

مسے ملافات کے لیے آنا فطعاً خلاف فیاس ہے۔

البندم عنبر حوالول سے اس فدر مرور نابت بروائے کہ سلطان غیات الدیاب کے بیٹے فااکن می سلطان ناظم ملنان نے جیسے فان شہید می کہتے ہیں جناب شنے سے دوبار درخواست کی کہتے ہیں جناب شنے سے دوبار درخواست کی کہتے ہیں ورم زیجہ امرخسرو اس وقت محد درخواست کی کہتے ہیں وقت محد سلطان کے مصاحبوں ہیں متھے۔ اس لیے ان کا کلام می جناب شیخ کی خدمست بی از خض ملاحظ میں جا

جناس وقت بہت معرم دیجے سفے اس وقت بہت معرم دیجے سفے اس بینود تونہ سکے مگراہ نے اتھ کے کتھے ہوئے اسنے دود اوان خان شہید کو بیسے اور جناب امیر حسرو کے بارے بیں تحریر فرطایا کہ اس جو ہزفابل کی تربیت وحوصلہ افزائی کرنی جاسے۔

مولاناسسبلی نے اینے سروکاسن ولادت ۱۰ مربیان کیا ہے اور کہنے ہیں کہ ۱۰ مربیان کیا ہے اور کہنے ہیں کہ ۱۰ مربی آب میں آب میں ایک میں ایک

امیر صرفری ولادت سے متعلی اگرمولاماکا بد بیان درست مان بهاجائے تولید کے دونوں بیان غلطی نہیں ہوئی ۔
کے دونوں بیان غلط ناست ہوں گے۔ فیاس کہتا ہے کہ بہمولانا کی غلطی نہیں ہوئی ۔
مرگر لیکن جب ہم دیجھتے ہیں کہ معنوں نے واقعہ ملاقات کو میجے تسلیم کیا ہے ا دراس پرا ھرار کیا ج نولامحالہ ہو کہنا بڑتا ہے کہ فندا برمولانا خبلی مروم بھی ہی جیال کرنے موں گے کہ ولادت خسرو

اگر جناب شیخ سعدی میره براه می دادینی هیمی مهدی مجبدی کے مشار والی میری میری کے مشار والی میرا ہوئے ہیں ہیں ہمت کم فرق رہ جانا ہے اس لیے اس لیے اس ایت کونسلیم کرنے میں ہوکوئی عذر بائی نہیں رہنا کہ جناب مین سعدی تقییناً شار مثال تشار عنا اور جناب المجمور سے ملافات کی ۔ تشریف لاتے اور جناب المجمور سے ملافات کی ۔

جناب المرصروس زماني بداموت وه غياث الدين لبن كاعهر كومث

عفا جب بہلی مزنبہ آپ کو بلبن کے دربار ہیں بلایا گیا اس وقت آپ بہت ہی کم عمر سفے دور ری مزندجی وفت بھر بلائے گئے اس دفت بھی آپ فن شاعری کے لحاظ سے بلندی سے آگے نہیں بڑھے تھے۔

یربات کسے معلوم نہیں کہ عربے ساتھ ساتھ ہی طبیعت ہیں کہا گا ہے۔
مفھدرہہ ہے کہ عہد بلبن نک آپ نے شاعری ہیں ابھی کوئی مفام حاصل نہیں کہا تھا۔
اس کے بعد ملجبوں کا دور آیا۔ اب آپ نودی اندازہ لگا ہے کہ اگر دلادت مسروکا داتے موزا ملبن ہی سے عہد محکومت ہیں صبح ہے نو بر کبنو کرم وسکنا ہے کہ ہ او و ولادت مسروکا مبحبے سن و بر کبنو کرم وسکنا ہے کہ ہ او و ولادت مسروکا مبحبے سن ولادت مان بیاج ہے۔

وحد سمیر ایم اس نے اپنے عہد وست اور اوب نواز حکواں نفاداس لیے اور مسید اور اوب نواز حکواں نفاداس لیے اور مسید میں اس نے اپ عن عہد و کو مست بین خسر و کوا بنام صاحب خاص نفر کیا۔ اور مسید داری زفران مجید رکھنے کی نعدمت نفویص کی اس صلے بین خسر و کو لیاس ماص عطام وا اور ایک معفول مشاہرہ میں ملا اس سے علاوہ امارت کا عہدہ میں دباکیا اور اس کے سائند ساتھ وہ لیاس می غابث کیا گیا جوام اے خاص کے لیے محصوص نفا۔ اور اس کے سائند ساتھ وہ لیاس می غابت کیا گیا جوام اے خاص کے لیے محصوص نفا۔ پس اس وجہ سے آپ آتیر کے لغب سے مشہور ہوگئے۔

م ۱۹ صب مولال الدین ملی این مینند علادالدین ملی می این مینند علادالدین ملی سے ما بقول دھو کے سے قال موکیا اور زمام محکومت علادالدین سے ماند آگئی۔ آگرجہ بنبخص بڑا فلالم وسفاک اور بری مقالبہ کا اس سے باد جو دوہ چرت انگر جد مک منہا بیت علم دوست اور فدر شناس نفا۔ اس سے دربار ہیں علما دفعندا دوشع اور جمع رہنے اور ان ہیں امبر خسروکی جنبیت اوں مفی جیسے کالبرر فی انجوم معبنی متنادوں ہیں جاند۔

مولاناسنبلی جیس تو نکھتے ہیں کہ ایرخسروے والدیختم جناب ایر بوسف الدین جمو نے انقبس آئے برس کی عربین حواجہ نظام الدین مجبوب الہی کے فدموں میں لاکر وال دیا ادرجہ و برکت سے بیے مبین کرادی۔ اور کہیں تکھا ہے کہ والد کے انتقال کے وقت خسروہ ون سان سال کے تقے۔ صبح بر به کہ جاب این حرو غالباً ۱۹۳ میالیس سال کی علی جناب تواج کے حلقہ بجر کسٹ ارادت ہوئے اور آپ کے دست حق برست برمبعت کی معلوم نہیں بر واقعہ کہاں نک درست ہے بہر کی بنت نفر کرہ نوٹسیوں نے نشخا ہے کہ اول اول جب آب جناب خواجہ کی خدمت میں چلے میں اور ان سے بعیت کرنے کا ارادہ کیا ہے نو احب نواجہ کے دروازے بر ہینے کر بجائے انڈر جانے کے جو کھٹ پر عبطے گئے اور دل میں بہ سویے نظے کہ اگر خواجہ ولی کا مل ہیں تو اپنے کھٹف سے مبرے اس فطعہ سے جواب بس جمد ارشاد تھے واجہ جی ہے۔

نواک سنامے کہ برایوان فوت مجوز گرفشیند باز گرد و بسیابد اندروں یا باز گرد و سیابد اندروں یا باز گرد و مرجم : آب بادناہ ہیں کرجن کے محل کی جست پر اگر کیونز آگر میٹے جائے توباذ بن جائے۔ ایک غرب حاجت مند آپ کے دروازے برحاضر مواج سی اندرجلاجائے یا واپس اوٹ جائے۔ جناب خواج نے اپنے کشف روحائی سے بربات معلوم کرلی اور اپنے ایک خادم سے فرما با جاد ایک نرک زادہ با سرم بیٹھا ہے اس کے سامنے برن مواکر ٹرورا اورواپس جلے آئے۔

> سه بیابد اندرون مرد صیفت کربامایک نفس سم راز گردد اگرابلد بود ال مرد نادال ا ازال راج کرامد باز گردد نرجی مرد حقیقت اندر جلا است ناکه سم کچه وقت آبسس بیس رازونبازی بانبس کرلیس ادراگر مرد نادال و به وقوف مے نوحین

راستے سے آیا ہے اسی را سنے سے واپس چلامائے۔
ا برخرفاد کی زبان سے آپ کے برقی البربہ شعرشن کربے نابانہ دورکر آپ
کی صدمت میں ماضر ہوئے اور آپ کے فردول ہیں سرد کہ دبا اور آپ ان کے رید
اور کئے ۔ یول توضروکی فطرت کا تمیر دوزاول ہی سے عشق و محبت کی جاشنی سے
گوندھا ہوا تھا لیکن مرشد کی صحبت نے آپ کو پہلے سے بھی کہ بین زیادہ سرمست و
شیدائی بنا دبار ملک یول ہے کہ دبار محبت کا دیوانہ بنا دیا۔ آپ ہرفقت اور سرکی سلیے
منازی بنا دبار ملک یول ہے کہ دبار محبت کا دیوانہ بنا دیا۔ آپ ہرفقت اور سرکی سلیے
کی طرح خواجہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے گوبا جناب خواج کا جال برحبال دیکھ دیو کہ
میست تھے اور حباب جواجہ کو می ایف مریضرو سے کھا ایسا ہی دلی تعلق تھا۔ اکر زما المرین کیالا باہ ہے ، نوج اسب بی
مروکو ہی شروکو یہ بن میں سوال ہوگاکہ نظام الدین کیالا باہ ہے ، نوج اسب بی
خصروکو یہ بن محروک یہ بی کو ما مانگے تعقق نوخسروکی طوف اشارہ کو سے فرمانے

الہی برسوز سبند ایس نرک مرابہ بخش میں نرک مرابہ بخش میں نرجہ اسانہ اس نرک کے سوز دروں کے طفیل مجھے بخش دے۔
جناب خواجہ کا فاعرہ مفاکہ جب آب خواب گاہ بین کشریف مے جاتے تو ملنے والوں کوروک دباجانا کہ لیکن ضروک ہیے بلانا مل طلے آنے کی اجازت نعی بخسر و روزانہ آب سے جواب گاہ میں ملنے آتے اور آب سے بہلوں یں بیٹے کر باتیں کرنے سے کرانے میں آب کی آنکھ لگ جانی اور برسی بہلو سے ایسے اور خواجہ کے قدموں کرانے میں آب کی آنکھ لگ جانی اور برسی بہلو سے ایسے اور خواجہ کے قدموں برسرکے کرسوجانے۔

ایک مزندگئی مہدنیوں سے بہت بہت ازک رہی منگر حبب بہو سے جاری موتی او خسرونے یوں ایسے جذبات کا یوں اطہاری!

نخفت خسروسکین ازی بردن سنود کددبکره برکف بابت نهدیخواب شود نرجمه خسروغرب اس نمتابیس کمی رانیس نرسو یا کرچه نور کے لودل

برانكور كوكوسو في

موام فرمابا کرنے کہ اگر نترلعبت اجازت دہنی نوبی اور خسرہ ایک بی فرس رہنے۔ آب خسروکو ترک الدیکہا کرنے منے۔ اس زمانے میں ارک معشوق کالفب مقانحا جرصاحب فرمانے ہیں۔

> ترب این بینان براره دی دیاری نهید مرحمه و اگرمیری بینان براره رکه دیاجات اور کهاجات که ایسند مرک کوخهواردو انواب این بینان و حیواردون کا مگراین زک سرک کوخهواردو انواب این بینان و حیواردون کا مگراین زک

جناب صروا بنے بیرومرسد جناب تواج محبوب اللی کے انتقال کے وقت بنگا ہے ہیں مخفے۔ آب کی وفات کا سانحہ ناگزیر والمناک سن کر دہلی آئے اور س قت اس عبکہ بہنچے ، جہال ان دلوں جناب تواجہ کا مزاد بر الواد مرجع فلائن ہے تو آب ہنے بہدورا بڑھا۔

سے گوری سوئے سبج پراورمکھ برار کیس جل خسروگھ اپنے سائخ معنی جوندلیس نزکرہ نولیوں نے لکھا ہے کہ بہ دویا کہ کر آپ نے ایک آہ کا نعسرہ مارا اور اسی وفت فقس عنصری سے روح پرواز کرکئ

نرار حضرت امبرحسرو دلی



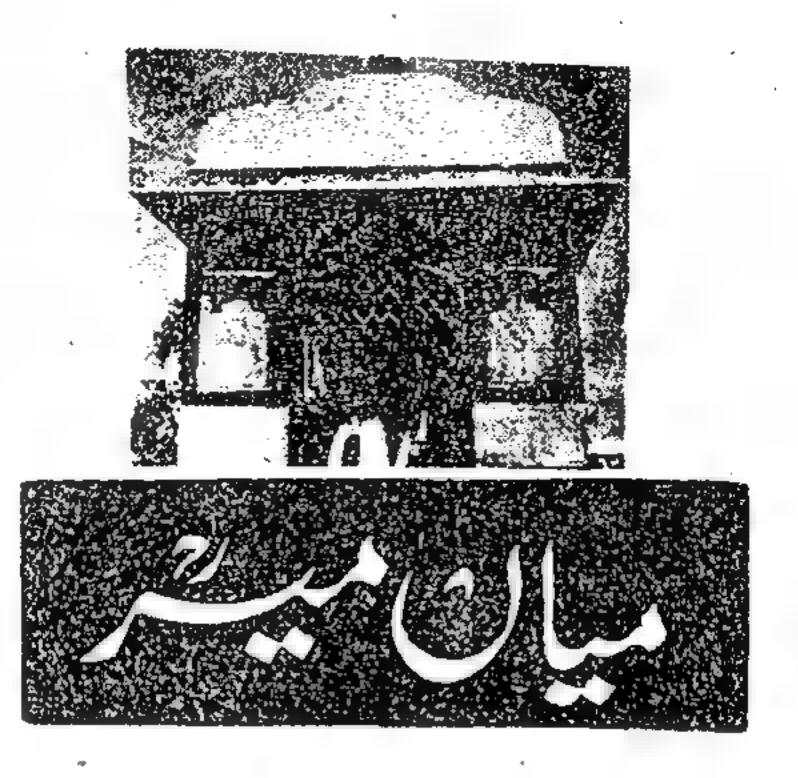

ولادت المرائی المرائی

ا بابک طویل عصنے مک جائے ہے کی صدت بیس عاضررہے۔ حب آب کی عربیس برس کی موئی تو آب جائے کی اجازت سے لامور آگئے۔ بداکری حکومت کا زمانہ تفادان دلوں لامور میں جناب مولا اسعدالٹر درس قرآب محیم دیا کرنے۔ آب ان کے درس بیں شامل موکیے اور ان سے خوب استفادہ کیا۔ ان کے علاوہ جندسال مفتی عبدانسلام لاہوری سے بھی اکنساب علم کیا۔

تکبل علوم ظاہری و باطنی کے معد آب نے خلق فراکی اصلاح و نبلیغ کاسلسلہ جاری کیا جب سے مفاولای ہی ترت میں لاہور میں آب کی شہرت مجبل گئی آب کونا او شہرت سے جونکر سخت نفوت نفی اس لیے جند روز کے بے لاہور سے عادم سرنم ہوگئے۔ ایک سال سرمنید میں فیام کرنے کے بعد آپ لاہور میں وابس لنزر بیت ہے ہوگئے۔ ایک سال سرمنید میں فیام کرنے کے بعد آپ لاہور میں وابس لنزر بیت ہے اور بھراخری تک بہیں رہے جس مفام پر آپ نے فیام کیا اسے محلہ باغبان کہنے میں جسے ان دنوں فابیور میں کہا جاتا ہے۔

اب فروس کے مرمبدسے والیس اکرورس و مدرس کاسلسا بھرسے جاری کیااورالیہ

مهواكه بجندى المبدندري جرب نهام طبيب عاجرته كي دوا كاركرند موتى نو شاہجاں مجے آب کی فررست بس مے حاصر موسے اورعوض کیاکہ میراب برطاکسی لاعلاج من منبلام شام مكيول فيواب دے ديا ہے۔ آب الدنا ليكي بارگاه میں شفائے لئے وعافر مائیں آب نے بیش کردعافر مائی اور بھرمبرا ماتھ کارگا وه بالرس من خور بان بها حرية عفر بالى سع مركم مجه ديا صعري في بالقرارة خداکہ جندی روز میں بیاری بالکل ہی جاتی رہی اور میں ندرست ہوگیا۔ علامه اقبال في أمرار ورموز عين أب في شان فقر سيمتعلق أيب وافعد لطم مجام عصب كافلاهم ببه م كما بك مرتعبة بنشاه مبدآب كي فدمن ب عاصر وا وروف سياكم الك عصر سع من وكن كي مهم من مصروف مول سي مهم مرو في من بها من آب نے بیش کرها موشی اختیاری . انفاق سے اسی وقعت ایک مرابر آب کی معدت میں ما جزود اور جاندی کے جندسکے اب کی موست میں سیف کو کھی م سی بیں نے اعلی بڑی منت ومشقت کے ساخت ما ترطور بر کما یا ہے۔ آپ انسی بعدر ندمان قبول فراليس سے فرا ا برسك شرف الم مركور مدور جرباوجور بادنهاه مون کاب می فقرو گذاری اکری اس گی مکومت جا ندرسورج اور ستاروں برسے ایکن عرص و بوس میں قرفتار ہو کر ایت آئیں کو مفاسر تال سي عد ونياميري دولت ميسرآن كم اوجود اس كي دين بهيار موي و دور الرل سے دستروان برنظری جانے ہوئے اور حرص و بوس کی مقبول سفا است تامیریال کو مرسة مناه والمرام المعاسم اسى اس ادارى وهروست مندى سيفلق فيالها بردينيان سبه اس كرسطوت ابل وتباك دشمن سهداس كالاردان نوع النساني كا ربزن عداس في فكرخام في اوف ماروفس وغارت كرى كانام نسجر كما معادران مون الراس معنى ما كالمت راس كى مجول كى الدارسي الموسيد سنابد اسے معلوم نہیں کرفقیری مقبول کی آئی او اس کی عادی معدود او ای استاد م عبول في الك ما وقت سب كوفت كروي به اورشايدا سي بي معاوم نها ركم

جوتنحص غرول سيسليتلوارا المفاناس وهود استسين من حجركمونيا ب جناب مبال مركتاب وسنت برعل كرت اورجدو دشريعث سي فطعاً بابر بهبس حاسف اب سے اوصاف عبرہ واخلاق صنہ کے بارے میں دارات کوہ نے الحقام كم اكربه جزي نشكل انسان مونين توبير خياب ميال مربون

أبيه كالياس مهيشها ده اوربهت معولي فيمت كانونا عقارابها مرير كأى اور الكسمو في يرك كاكرته بهنا كرت تف بركومقاني اور باكنري كابعي فاص خبال ركفت تق جب می کیر۔ میلیومات اعبی دریا پر نے جاتے اور خود ایسے رائھ سے دصور لیتے۔ مربدب اورمعنفذب كوسى مبى تاكبر فرما باكرين كرا بناكام خود است ماضي سيد كرنا جاسي ادرلياس مي المقيل خاص طور برير ابت كريد كراس السابينو صباكراب عام آدی بیناسیدس سے بدملوم نہیں ہوناکورہ ا مرسے باغ بسار خرق وصوفیوں کا خاص ساس سے ایس سے بہتے کا مطلق رواج نہیں دیا۔

الب سفام عرجيد السي كوسترسين وكمنامي بسندومان كرما وجود استرساعالم فاصل اورصاحب وصنل وكمال موتے كے ابنى كولى تصنيف مهيں جھورى اليا ك مصامين كى ندرست كو دېچوكرېرسه برسه علماء و فصلاء عنى عنى كرا مطنة اورمنهايت عالمان انداز سے مسائل کو ایک ثانبری مہلت بی در حل کرے رکھ دینے کر ایسے مرے علماء دنگ رہ جاتے الیکن اگر کوئی سخص آب سے مصابین کو فلم بدررنے کی کوسٹنس تخزيا سيسمنع فرما دينة تنفير

اب کے مربروں کی تعداد بے ان ایسے اب فاوری سلطے کے بزرگ ہیں۔ ابك مرتب اب في بين خلفاء سيد وما يكرو مجموع دومرول كى ديجا وي كهبر مدرى بربال سربيخ الكرا ورميري فبربر دوسرول كي طرح وكان مركفول لبنار ایس اخرعرس اسهال می بیماری میں میٹلا ہوئے۔ بائے ون ماب بیار مرے رہے۔

، رسم الأول = الم الصبر المين مالك حقيقي سے جاملے سي سے وفات اس محلفاند

بیں اسے جرے بیں باتی حسن بی افرنگ آپ میصر ہے اور وہیں مرفون ہوتے۔

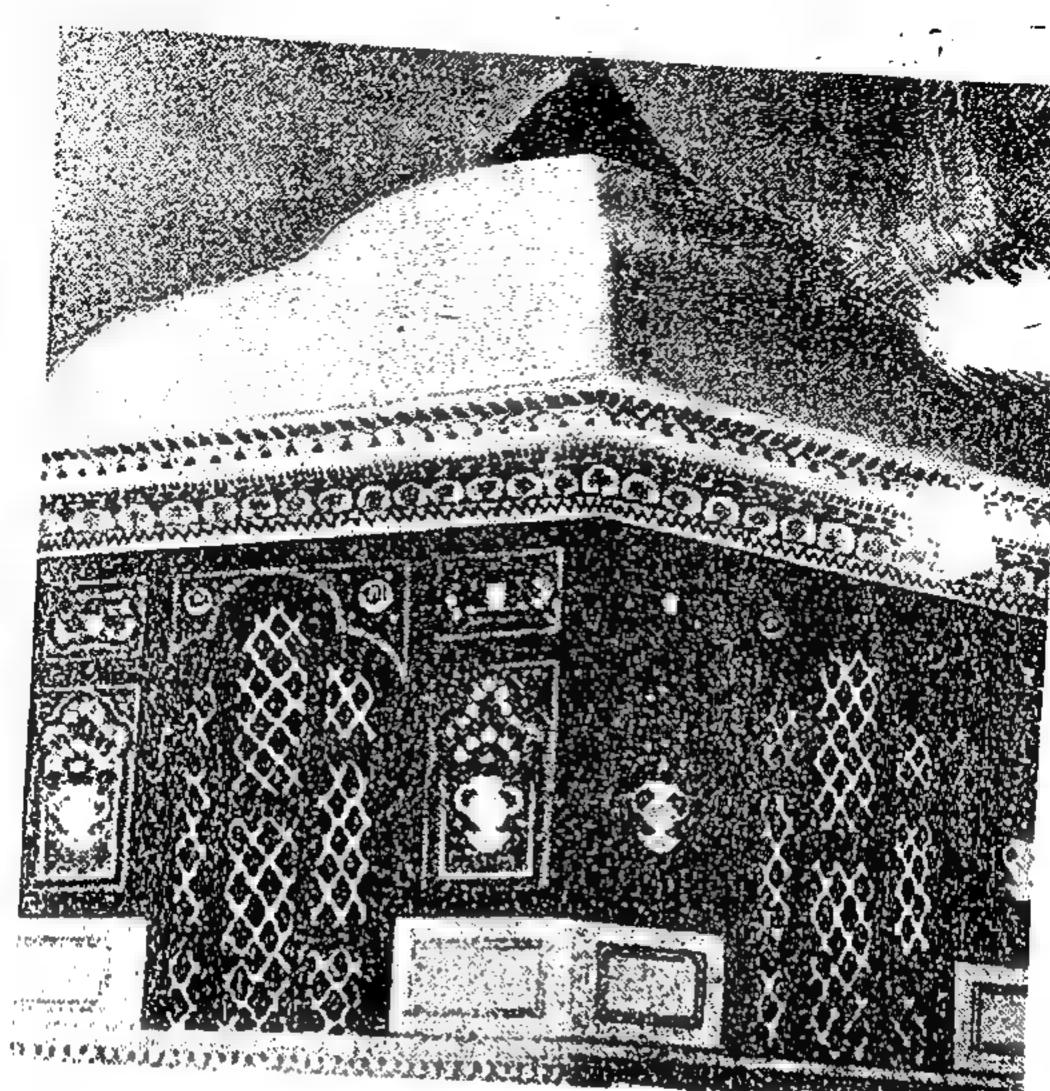

میال میرکا مساکات مندونتان میں قادری سلسلے کا آغاز سلطان سکندرلودھی کے ذطانے ہیں جناب سبتہ محد غوث رحمہ الشرعلیہ نے کیاجن کا سلسلہ نسب نوواسطوں سے جناب بننج سبّری برا نقادر جبلائی رحمہ الشرعلیہ تک بہنچ الے۔ بناب سیر محرخوت ۱۲۲۸ دس طنان کے زیب اوچھنای ایک مقام براو مقیم بوتے۔ اسلام کی نبیخ منروع کی اور نصوف کے فادری سلسلے کو فروغ دیا ہمس زمانے ہیں وحدت الوج دی خیالات مسلانوں میں عام تقیمی کا آگے جل کر نتیج بین کلا کہ مندووں اور مسلانوں سے خیالات کو سکھنگئی کے نام سے ایک فرہبی خریک جاری بہدئی جس سے باتی بھات کو بیر تیج جانے ہیں وہ ۱۲۸۰ دہیں بیرا ہوئے۔ جس زمانے ہیں جناب مجدّد العن آن کی عالمی شخصیت فادری سلسلے کی رائے اللہ سے بالکل مرس کو فادر پور کے فلامت ایسے منہ ورنظار توجد شہودی کو بھیلار ہی متنی اور نصوف بین ان کا سلسلے نفشندی مندونشان کے کوئے فلام کو نے ہیں فروغ بار ما بغاء جناب بیباں میرصاحب جنوں نے فادری سلسلے کی فیلم اپنی والدہ محرمہ سے بات کا ہور میں کہلے ، تن تہا سب سے الگ نفلک بیٹھار فادری سلسلے کی فیلم سلسلے کو زرق دے رہے منظ

 نرار نیرانوار حضرت میاں برح میاں برح



کہ چیے نوجہا مجرے عصٰ کیاکہ میرے لائق کوئی فارمنت ہونوار مننا دفر ما بیس ہیں۔ آب نے فرمایا بسی تمہارے لائن فقط ایک ہی فارمت ہے وہ یہ کہ ہم فقروں کو آسٹ وا ہنے یاس ملانے کی زحمت نہ دبنا۔

شراده دارانشکوه ابنی کتاب شیند الادلیا بن تکفنا م کرجناب میال میرا الدین بندی طریق کسی کو اسان سے ابنی ارادت مندی کرنے سے فاقل سے اپنے زمانے کے جنبید سے کسی کو اسان سے ابنی ارادت مندی کے طلقے میں داخل نہیں کرتے سے اورجب کسی کو اپنا مرمد بنا لیتے تو اسے مندل مقصد دیک پہنچاد بنے تنفے ہے ہے کی عادت بینفی کہ اپنے مرمدوں کو مرمد کہنے کی بجائے دوست کو بلالا کو اور دوست کو بلالا کو اور وقت کے حاکموں اور بادنتا موں سے کسی صورت میں سی تندرو نیاز یا مرب اور فاقل فی ایک میں مورت میں سی تذرو نیاز یا مرب اور فی فی ایک بیشعر ٹیر مفاکر نے نفظ سے کئے ایک بیشعر ٹیر مفاکر نے نفظ سے

عرطاق درطراق عاشقی دانی کرمبیت عرک کردن بردوعالم را دبیشت بازدن

جناب میاں میرک علاوہ فا دری سلسلے کوفردع ویف والی ایک شخصیت آب ہی کے زمانے ہیں جو اور مجی تقی وہ جناب یہ شاہ ابوالمعالی فاوری تخصہ آب کا اصل نام سیرخیرالدین شاہ تفاد ، ۹۹ م بیس پیرا موہ نے سیبرموسی کیلان کے ایک تنہو ببرعان بنخ داود شركرهم كعانشين سف أب في الموري سناه الوالمعالى ك ناس شهرت بانى آب بهرومنلع مركودهاك دين والعائد ماين

داراستكوه في تحصاب كراب تحيب الطافين سير شف فادرى سلسل ماب كونسخ دا ودكرمانى سيدنسين مراقينه الادلياس وكهام كراب و داودكرمان نيراهي كي من معالى سير دهمن الدّك بليط بي سير دهمن الدّن برسيدن الدّكوالي ننبن تھائی منفے۔ ایب بیٹے داود کرمانی، دوسرے سید جلال الدین کرمانی، نیسرے سی

سيدر حمت المذكر مانى جوشاه الوالمعالى فادرى سے والد كرامى فدر ہيں.

شاه الدالمعالى است ببرد مرشد روشن صنم رادرعم محربم جناب نشخ وادد شركاحيى فارمت بس نيس برس ره كرلا بورنشرلجت الدرسلسل مؤند وبداب كا آغاز كا يزكها جا تاسه كرس ف اين مرشد ك حكم كم مطابق حب شير گرده سع لامور كاسفر اختبار کیا نوراستے ہیں جا بہاں ہے۔ مہرے دہاں مساؤوں کی سہولت کے لیے ما كاكنونس باغيج ادر بخيد ثالاب بواست بطه كنداسي برفياس كر بلجي كردولوك شاه صاحب كى دبنانى بين منزل سلوك حضرت مفاحب امقين مزامقعود برسنجان كاكتنا إجعا ادريبارا ابنام مرحن وسكر

تناه صاحب أبب نغر تؤساع بمي منفرع بن اورمعالي مب كانخلص مفها عربي اور فارسى بين شوكية منقص بين اكثره وفيا تدخيالات بي كالطار مؤنا مفارس معلاده آب في جناب سيرعبوالقادرجباني كيمنغبن بس رساليونيواور آبي بحرامات محدومنوع برمخفذفا درب محنام سعاكب رساله تربيكا بزطيه رودوعالم تحکدسترباع ارم، مولس جال اور زعفران زارا بم کتابی مجھی سب کی باد گارہی۔ علاوه ازب آب کا ایک فلمی شود میندن محفل مے نام سے بیجاب یو نبورسی لاموری لابررى ببن بمى محفوظ مع يصد آب كم صاحزاد المساعد بافر في مزن كيامينا اس سنے میں شاہ صاحب کے ملعوظات جم کے گئے ہیں۔

شاه صاحب کس باے سے بزرگ سفے اس کا زرازہ اس سے ہوسکا اسے کہ

بنے عدالی مقد مہلی ایسے بررگ آپ سے دلی ارادت رکھتے تھے اور اطن سکی اس سے دلی ارادت رکھتے تھے اور مرف بہی نہیں کے ایس کے طالب د ہنے تھے اور مرف بہی نہیں کرجنا سے نے آپ کی سطوت روحانی ہی کے فائل سے بلد اپنے تصیبے فائل سے مقاب دنالیف کے مشاب کی مشرق بی برایات اور مفید مشور وں کے مختاج رہنے تھے مشاب بن بہی کے امراد برخر برکی شرح مشکواہ کی تالیف بیس بھی آپ ہے کافی تر عبت وی اور طرز نگارش کے بارے ہیں بھی آکر مفید شور اور مرایات دیں فرمایا کو مشکواہ کی شرح میں جا بحا اشحاد ہونے جا ہمیں مسلسلے اور مرایات دی بی اور عبارت نہایت موز ناب ہوجا ہے۔

جن بين سے سے زبادہ مشہور مسلم خاب لمعان ہے۔

باطنی کے بیے جس کی نوجر کے طالب اور اکر دستگری ورہائی کے مخاج رہتے سفے وہ بینے کس بائے کا مرشد روحانی ہوگا۔ شخ محدث نے وہ ایک خطاج اپنے فرزند شخ فر الحق کے نام ایکھا نفاہ الو المعالی فادری کے مرشوکا مل شاہ الو المعالی فادری کم مرشوکا ایک اندازہ مونا ہے ۔ اس خط میں آپ نے اپنے سفرلا ہور کی تفصیل خربری ہے اور جناب شاہ الوالمحالی کی نوجہ و الشفات کے بارے ہیں روشی ڈائی ہے کہ وہ النگا البیفات و نصینفات کی نوجہ و الشفات کے بارے ہیں روشی ڈائی ہے کہ وہ النگا البیفات و نصینفات کی نوجہ و الشفات کے بارے ہیں دین ساخف ساخف اپنے جال کی شال میں وکھائے ہیں ۔ ان کے آنے جانے برسخت یا نبریاں لگا دینے ہیں مشیخ کی شان میں وکھائے ہیں ۔ ان کے آنے جانے برسخت یا نبریاں لگا دینے ہیں مشیخ محدث ان کوروک

سفین الادلیا کے مترج نے جناب شاہ الدالمعالی کاس دلادت، ۹۲ مدادی جو مجم ہے۔ ہم نے دارانسکوہ کی جو مجم ہے۔ ہم نے دارانسکوہ کی شفینہ الادلیا" کافارس سنے دیجھا ہے جس میں ناریخ دلادت ، ۹۲ مداور اریخ دفات سفینه الادلیا می میں نظر در این کا ب عدیقت الادلیا میں بھی سین سکھے میں مفتی صاحب نے جناب شاہ الدالمالی کی ولادت ادر دفات کی منظوم ناریخرین کی میں دہ سفی میاب شاہ الدالمالی کی ولادت ادر دفات کی منظوم ناریخرین کی بین دہ سفی میں دہ سفی بین دو کھیے ہیں :

بودد الش معدل صرف ولفي حسس مرور در بنده بس كزي معلنش گفت اسم الى نورس

وفات

بوالمعالی حب دین اجمدی سال تولید و نامش جرب زوال گفت نیکنمیسد دین تولیداو ولادیت دلادیت

جناب بن محدث اورشاہ ابوالمعالی فادری کے مختصراً سوائے ہم نے برسبل تذکرہ بیش کیے ہیں گفت گو مبال مرصاحب کے باب بین ہے ہزوریس مہیں جناب شنح کی مطوت روحانی سے منعلق مفوقہ اصابہ عوص کرنا ہے کہ جن دلوں انہنفناہ جائیر کئیر میں تفار ماسدوں اور شرب دوں نے شیخ محرّب اور مرزات ما الدین کے طان
اس کے کان بھرے جہا تیکر نے قور آ ان دونوں کو حاضر ہونے کا حکم بیریا جنا بخرجب
بیخ محرّب جہا تیکر کے کم کی نعبل میں دہلی بہت ہے ہے ہے جانے جناب مبال میرکی
فردمت میں لا بور بہنیے اور پر ابنیان کا اظہاد کیا حضرت مبال میرف فرما با تمہیں اول
ہی بربیان موکسی اطبیان رکھو کچے نہیں موگا، ناتہ میں کشمیر جانا بڑے گا ان تمہارے
بیٹے کو کابل سنیے حسام الدین مجھی دہلی میں رہیں سے اور تم لوگ مبھی دہیں تون فرم
رموئے فردن فردن فراس وا قد کو امبی دوجار دن مبھی نہیں گؤرے می کہ جہان جرکا
استقبال ہوگیا۔

مناه ابوالمعالی نے بیندہ پرس کی عربائی مشیخ عربالمین مورث دہوی جرائی میں مال د دہبیت جات درجے بنواج فعطب الدین مختباد کا کی جماد کے فریب دہلی بسیل مدفون موسئے رمیال میں مدفون موسئے رمیال میرصاحب نے امٹھاسی برس کی عربیں اس ونبا کے فال سے اسے افزیت کا سفرا فننیار کیا ۔

غرار منفدسه حضرت عطب الما فطاس مهرد لی در دلی

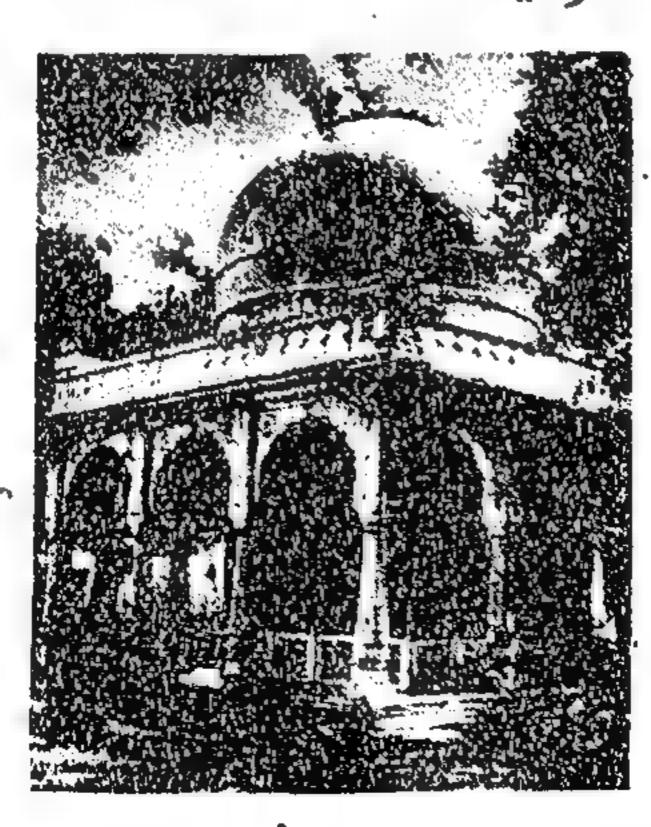



سلسله عالم نقشيد به محرسالا دحفرت مجرد العن الى حكا فراد مبارك ومرشد سيراف)



## いらいがらいる

ا ۱۹۵ مرسندس المام و شیرم در استان الموست کیتے بین کسی زمانے بین برمقام ایک ولاوٹ است الموسک کیتے بین کسی زمانے بین برمقام ایک الموسک کا گام و شیرم در است کے جاری وسٹ پرمند سے بھونے مرسند سے بھونے کر است پرمندس کیا۔

مناسبت سے اس کا نام و شیرم در ستویز مہوا جو آ کے جالی و سٹ پرمندس کیا۔

مناسبت سے اس کا نام و شیرم در ستویز مہوا جو آ کے جالی و سٹ پرمندس کیا۔

النزات الى مر المراس مر المراس المرا

عاصل کے بنوض نہابت ہی فلیل مرت میں آب ایک منبی عالم دہن ہوگئے۔
علوم ظاہری و باطنی میں کھیل بانے کے بعد اس کے والد مولا الشخ عبدالاحد
فارونی نے آب کو خرفہ خلافت عطافہ ما با اور اس امانت کے سوینے کے بعد مولا ما عالم
جاودانی کو رحلت فرما گئے۔

والدیمان نال کے بعد آپ جے ادادے سے دہای نشریت ہے ۔ وہاں ایک بغراب کے ہاں نیام کیا۔ انفول نے آب عارف کا مل جناب نواجہ باتی بالدلانشندی کا آب سے ذکر کیا۔ آپ کوان مے فضائل سن کوان سے ملنے کا انشنبان بیرا ہوا بینانچہ آب ان کے ہمراہ جناب خواجہ باتی بالڈی خورت میں حاضر ہوئے ۔ مختصر آب کہ دونوں ایک وصرے سے مل کربہت مسرور ہوئے اور دونوں ان بزرگ سے آپ سے بہا بیت دوسرے کی ملاقات کرانے کے شکر گزاد خفر خواجہ باتی بالڈکا طرز عمل آب سے بہا بیت مخلصان وشفقان دہا۔ انتجاب دیکھ کریوں محسوس ہونا کہ بیرجناب نیخ احمد سرمزی میں ایک حالانکہ جناب نی اللہ کے مربہ بیسے۔ مالانکہ جناب نیخ احمد سرمزی حیاب خواجہ باتی بالنڈ کے مربہ بیسے۔ مالانکہ جناب نیخ احمد سرمزی حیاب خواجہ باتی بالنڈ کے مربہ بیسے۔ مالانکہ جناب نیخ احمد سرمزی حیاب خواجہ باتی بالنڈ کے مربہ بیسے۔

نجاجہ بانی بالند آب کا بڑا ایمزام کرنے اور آب سے دلی مجت رکھنے سنے۔
ایک مرتبہ ایمنوں نے آب سے فرمایا ہم نے بہاں سرسند میں ایک بہت بڑا جسراخ دوشن کیا۔ اس کی روشنی بک لخت بڑھنے لگی و بھر ہمارے جلاتے ہوئے جسے راغ سے بسیدوں چراغ روشن ہوگئے اور وہ جراغ نم ہو۔

دسویں صدی ہجری اگر کے زمانے ہیں اسلام ایک ایسے دور سے دوجار ہے۔
جس یک فروز ندفر والحاد نقط عوج پر نفول ایک طوف علاتے اسلام کے ایس می خرفتے،
ایک دوسرے برحلے، شدید باہمی رفابتیں۔ دوسری طوف مہد وسٹان کی زمام افت داراکر
عیسے بے علم اب دین بادشاہ کے مائنہ بین نفی یہ جسے ملک پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ
ایک سے ندم ہے بان بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر فیصنہ کرنے کی نواسش میں نفی۔
ایک سے ندم ہے بان بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر فیصنہ کرنے کی نواسش میں نفی۔
ایک سے ندم ہو ہا جس منفصد کو پوراکر سے سے ایک ایسی چال جل جسے ہے ہمارے زمانے
کی زبان جس دبلومیسی کہتے ہیں۔ وہ ہر فرمیس وملت سے نشخص کی دل جوئی کر نا اور اس

کے ندمہ کو برتن محصالی اس کے ساتھ ہی ساتھ نہایت چالا کی سے آسے یہ بادر کرانے کی کوسٹنٹس کر ناکرا ب ڈمانے کے مدلتے ہوئے رجحانات وخیالات اور نقاصوں سے مشہر نظر مدند مرسین نہیں ہیں۔ یہ ندمہ ب ختم موکیا اب اس کی ضرورت نہیں ہیں۔

اکرچاہ ان کام کا ایس کے لوگ اپنا اپنا دین دغرمب نواک کے شاکر ایک نیا خرمب فائم کیا ہا ہے میں بین نمام مذاب کے لوگ اپنا اپنا دین دغرمب نوک کر کے شامل ہوں اور اسس کی سلط نت کے استحکام کا باعث بیس پنا کہ ملا مبارک جو اپنے زمانے کا ایک بنیر عالم نظر دین کو چھوڑ کر و بنا کی طلب بیں اکبر کے فاصد خیالات کا مرکزم کارکن بن گیا۔ اکبرائیے بے علی اوشاہ نے ملا مبارک جیسے عالم و فاصل انسان کی نائیرو جمایت یا کرد دین الہی سے اوشاہ نے ایک عبد المرکز دیا دوراس میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک عبد المرازب دیا دھیں کے الفاظ بہتنے ،۔

را بین فلال این فلال این داتی خواہش ورغیت اور دلی شونی و دون سے اسلام مجازی و تفلیدی کوئرک کر کے اکرے دین اللی بیر، داخل مؤال اور اسلام مجازی و تفلیدی کوئرک کر کے اکرے دین اللی بیر، داخل مؤال اور اس دین کے اخلاص سے جاروں مرنبے فبول کوئا موں ایمین نرک مال ازراس دین کا قراد کرنا میں یہ اور نرک وین کا قراد کرنا میں یہ

اکرے دین اللی کا بھیجہ بہر مواکر سورج کی پرسندش جار وفات لائی فرار دی گئی،
ماگ بان درخت ادر گائے وغیرہ کا بوجا جائز ہوگیا۔ ماضے پرفشعتہ لگانا کے میں زارہبنا منتہ کی علامت بن گیا۔ ان کے علاوہ والاحی منڈوانا، عسل جنابت نہ کرنا، ختنہ کی مندوانا، عسل جنابت نہ کرنا، ختنہ کی مندوانا، عسل جنابت نہ کرنا، ختنہ کی رسم کو بیکارو باعث آزار ہج کرنرک کرنا، وہن اللی کے منظ والوں کی نشاخت قرار بالی می منطق منطائراسلامی کو بیکہ کرنوک کرد باکہ دین اسلام ایک ہرادیس کررجانے مناز اسب عرب کا دو بے معرف ہوگیا جس طرح اسلام سے بہلے سے ندا ہب این ہرادسال کرز نے کے معرف معلل کی طرح ختم ہوگئے۔

اصل میں اکبرشرع شروع میں ایک مسلمان آدمی تفالیکن بیریس جول جول و غیر ایک مسلمان آدمی تفالیکن بیریس جول جول و غیر ایک مسلموں سے اس کامبیل جول برضا کیا بطنا کہ این سمے مال رہنے ناطع مونے لیے نقل لال

ان کے اختلاط کے اتر سے وہ غیرمسلموں کے قریب سے قریب نرمونا جلاکیا وہ اسلامی روایات جو اس کے برگوں نے قائم کی تفییں وہ عیرمسلموں سے گیرے اختلاط کے سبب ایک ایک کرکے مشنے لکیں۔

ابسے مالات بیں ضرورت تفی کہ ایک عادت کامل اور مرد مجاہد کی جو اسسلام کی مدا فعت بیں سینہ سیر ہو کر راطل کی فوتوں کے سامنے کھڑا ہوجائے اور سینے بیں وہ عرم وجوت اور ولولہ بیرا کر کے میدان عسل ہیں ایک برصے کہ اس کی بیبت وصولت سے قدم فرم برکامران اس کی قدم وسی کرے۔

ران دنوں اکبرکا دارالحکومت بجائے دلی سے اگرہ ہونامفاادراس زمانے ب اگرہ کا نام اکبرآباد نفا جناب نے احمد حجد والعت نائی سرمند سے اگرے کو روا نہ ہوئے اور دال بہنے کراپ نے ٹری دلبری و بے باکی سے اکبرے دربادلوں سے ورابا ،

اے اوگو بہمارا بادشاہ النّد اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھرگیا اور النّد کے دہن سے باغی ہوگیا ہے جا و اسے بہری طوف سے جاکر کہد دو کہ دنیائی برولت کے حتمت اور خت و ان جا ہے ہوگیا ہے۔ وہ نوب کرکے خدا اور اس کے رسول کے دہن بین داخل ہوجا ہے اور ان کی اطاعت کرے ور ندالنّد کے غضب کا انتظار کے سے۔

دنباکودین پر نرجی دید والے علماء اکری طوف سخے۔ وُساکودین پرف وال کرکارگنان کرنے والے چند وربہ نشین اصحاب آب کے ساتھ مباحثہ کا انتظام ہو چکا تھا۔ مرکارگنان فضا وفدر کو منظور نہیں تھاکہ اگر ایسے بے علم وبے دین بادشاہ کے در بار ہیں جناب محدرسول الدصلی الدعلب وسلم سے دبین پر مرصف والوں کی رسوائی ہو۔ ابھی مباحث کا آغاز ہونے بھی نہ با یا تھاکہ ہوا کا ابک سخت طوفان آبا اور تمام وربار اکبری نہ و بالا ہوگیا۔ جبوں کی چوبیں اسے زورسے اکھیں کہ مرارکوسٹ شول کے باوجود بھالی اسلام

فدرت وداكراكرادواس معنام سائفي نوزخي موكئ وكبار سين جاست يحاور

ان کے دردلینوں ہیں سے سی کو ایک ٹواش کی نہیجی۔ مورفین کھنے ہیں کہ انہی زخوں کی دوست ہو ان کے دردلینوں کی دوست الرکوم نے اکبری موت واقع مون واقع مون دین میں کہ انہی مون واقع مون دین میں کہ ایک موت واقع مون دین میں کہ مرت سے بہلے وہ ایٹ عقائر سے ناشب ہوا اور بہنرمرک برسے سرے سے اسلام قبول کرے وہ ایسے گیا۔

اکبرے مرفے کے بعداب آب کا دوسرامحاڈ ان ڈنیا پرستوں کے حلاف فائم مواجی کے خلاف فائم مواجی کے خلاف فائم مواجی کے جن کی خوشاہ کو جائی ہے جن کی خوشاہ کو جائی ہے البی کے اغراض کا مرحی مواد ان لوگوں میں علمام و فصلاء میں شامل منفے جن کے اغراض میں علمام و فصلاء میں شامل منفے جن کے اغراض میں سیاسی منفے۔

اب مبدوسنان کے تخت پر اگر میشهاه اور الدین جهانگر بیشها نام مسکم اس کی ملک ورجهال کاچلتا تفاجها بیرخود کهاکرنا نفا ، مم نے ایک سبر شراب اور آدھا سبرگوستان کے عوض سلطنت نورجهال کو دے دی ،،

الترکیجن بندول کو آواب محدی آئے ہیں وہ آواب شاہی کی مجمی بروا

ہلیں کرنے را بک طوف مبدوستان کا طافور بادشاہ اکبر دوسری طوف اکسید کی محبی خود مندو میں بندہ جو بنطام را بک بورید شین سے زیادہ

می سند کی ایک میں انکا الدکاوہ نیک بندہ جو بنطام را بک بورید شین سے زیادہ

سند میں رکھتا تھا یہ محرکہ لوگوں کی لگاہ بیس بڑی ایجیت حاصل کر آیا کہ کو دول بیس آپ کی سندہ سے بڑھ کر ریک سندہ میں آپ کی دول بیس دول بیس معلی میں دول بیس دول اور بیس میں دول بیس دول بیس میں دول بیس دول بیس

دیا ہے اور اسک کردہ نے جس نے دین کے عالموں کا لبادہ بہن کربادشاہ اسک کردہ نے جس نے دین کے عالموں کا لبادہ بہن کربادشاہ اسک کردن برصی ہوئی مغبولیت کو اپنے لیم میں کیا بیٹ کی دن پردن بڑصی ہوئی مغبولیت کو اپنے لیم میں کیا بیٹ کی دہ آپ سے حد کرنے اور آپ کے انزولفواد کو کم میں کیا بیٹ کی منعلق طرح طرح کی علما فہمیاں مجمیلانے لیکے جنی کر آپ کے

کنزبان کی خراجت کرکے ایمنیں لوگوں بس معیلانا نروع کر دیا۔

آخران برباطن لوگوں کی کارروائیوں نے بہان کے اٹرکباکہ شاہ عبالی میں مورث مرادی ایسے بررک ان کی بانوں میں ایکے اور اعفوں نے آب کے ملات کنابی کی ا

ادر آب کفتل کافنوی دے دباجس کا انعیں بعرب عرمفلن دار۔

ماسروں سے آب کے خلاف جہانگرے کان مجرف کے لیے فورجہاں کو المکا بنایا فورجہاں ہونکہ اسے مجائی اصعف جاہ کو ولی عبدسلطنت بلنے سے خواب دیجرسی منی اور بہ توک اس کی تاہید ہی سفتے ۔اس لیے اس ارز دکی تکیل سے اس سے

جہال تک بھی مکن ہوسکا تفا اس نے جہانگر کو آب سے خلافت ہوب اکسالا

اخروند علط قهیول میں مبلا موکرجانگرے اب کو درباری طلب کرایا ہے۔ تشریعت سنسکے دفال چندسوال وجواب موسے آب سے طرز کلام میں خوکم کوئی آب بات بیدا نہ موتی جوفابی بواقدہ مور لہذا سلامتی کے سامتہ والیس ہے۔

برباطن او کون نے دیکھا کہ ان کا بہلا وار ناکام گیا۔ اب اعنوں نے وہراس بر اختیار کیا کہ جانگری نظرے دو کتا بس گراری جو علط فہیوں بس پر کر شاہ عمالی محدث دلی کے ایس کے علاق است آب کی محدث دلی سے آب کی طوت اشادہ کر کے جانگرے ہے کہا کہ بیضی آپ کی حکومت کے بیان نے اس کے علاقت کے ایس کے علاقت کے ایس کے خلاف بناد کے ایس اس کے خلاف اور اس کے خلاف ایس کے خلاف ایس کا خلاف بنادت کی دہشیتی دو سرارہ وار ہوجود میں ایس کا خلاف بنادت کی دہشیتی دو سرارہ وار ہوجود میں بوکسی وقت بھی آپ کے خلاف بنادت کرسکتے ہیں۔

مرصاسدوں نے سوچاکہ ہماری برجال دو ہراکام کرے گی بین اگر ہے۔ بادنداہ کو سیدہ نہ کہ انواز کام کرے گی بین اگر ہے۔ بادنداہ کے خاب میں آجائیں کے اور اگر کردیا تو اپنے مربین سے جا بی کے دول میں آپ کی نصبیات دعظمت مطلق باتی ندرہ ہے گی۔ دویہ انبی مسسن کر جمانی گو نمزب کے معلم طریعی محکمت نیادہ بیاری تنی وہ یہ انبی مسسن کر مملائی تعلیم ایس کے دربادی طلب کیا آپ تشریف ہے گئے میکن سجدہ مملائی تعلیم ایس نے تھے میکن سجدہ

مقیدره جهانگیر محا محا



شاہی جس کا و وطالب تفافط کا دانہ کیا۔ اس پر جہا بچر غضنب ناک ہوا۔

ہو سے کہا چیر سے طری دلبری کے ساتھ بچرچا۔ مجھ سے کیا چا ہو۔ اپنے لیے سے رہا فی الم کا بدہ مجھی غبر کا نبرہ نہیں ہوسکتا جو حاکموں کے حاکم کی بارگاہای سمر محکما کے دہ مجھی کھی جو شے اور مط جانے والے حاکم کے سامنے مرنہیں جھکا سکتا۔

مجلا بیں اپنے ہی جیسے ایک مجبور و بے بس السّان کوسجدہ کروں ہرگز نہیں۔ کیوکم سے معلا بیں اپنے ہی جیسے ایک مجبور و بے بس السّان کوسجدہ کروں ہرگز نہیں۔ کیوکم سے دہ خدا کے دیوائی میں کو جائز نہیں۔

جہا گہر آپ کے برکامان من کر آپ سے باہر مہو گیا۔ اس کے غطے کی انہا مزرہی اس سے جیال دگان میں کبھی بہ بات نہیں اسکنی تفی کہ کوئی شخص اننی دلیری اسکنی تفی کہ کوئی شخص اننی دلیری ا بے باکی اور جران محص سے گفت گو کرے کا اس نے فوراً آپ سے فتل کیے جانے کا

حکم دے دباً. التداکیر مگر کم پاکرا ہے جہرے برمطان کسی برانبانی اور خوف وہراس کے آناربیدا نہیں ہوئے۔ نہا بت استقلال اور حصلے کے ساتھ وہیں کھڑے دہے۔ مگراس منفلوب القلب کی حکمت و بھیے کہ مفوری ہی دہر ہیں جہا مگیرے ابنا فیصلہ برل آبا ان سالہ مرقبا میں فید کے حالے کا حکم دیا ۔

ادر بجائے قبل کے قبر کیے جانے کا حکم دیا۔ چنا بچر آپ فید کر دیے گئے۔ اس سے علادہ جہا نگر کے کم سے آپ کا گھرار معی لو آگیا۔ بروفت اصل میں وہ تفاص کی پیش کوئی آپ فیر مونے سے بہت بہتے اپنے درولنبول، مربروں اورمغنفدوں سے کر پیکے تھے۔
اب اس سے نبیہ کے فید کی اطلاع پاکرسب سے بہتے شاہیجاں نے آب سے رجوع کہا اس نے اپسے فاص الخاص معند افعنل فال اور خواج عبدالر من کو آپ کی خدمت بیں بھیجا اور فیقہ کی و مکتابیں جن بیں سجدہ تعظیمی کی اباحت کی گئی تھی۔ ہمراہ معیمیں اور کہلا بھیجا کہ اگر آب بادنیاہ سے ملاقات کے وقت سجدہ تعظیمی کولیں نو میں ومراہتا ہوں کہ آپ کو مطابئ کوئی تکلیمت نہیں ہینے گئی۔

آب نے شاہجاں سے پیام ہیں اسے بہ جواب ارشا دومایاکہ اگرچہ جان کیا ہے۔

کے لیے یہ بھی جا کڑے یہ دیکن عربیت اسی ہیں ہے کہ غیرالنڈ کو سجرہ ذکیا جائے۔

ہما گیرنے حکومت سے بڑے جی دیا بھار مصلحت اس کے نید کے جانے سے پہلے ہی مصلعت علاقوں کے کورٹر بناکہ ادھرا دھر مجھیج دیا بھار مصلحت اس کے نزدیک بہتی کہ آب سے اور کرفت کونے ہیں اسے آسائی رہے ۔ لیکن حبب ان گورٹروں کو آب کی گونت اری کا علم ہوا توسب نے آب ہیں ہیں ایکا کر کے جمان گرکے خلات بخاوت کردی۔

مرفت اری کا علم ہوا توسب نے آب ہیں ہیں ایکا کر کے جمان گرکے خلاف بخاوت کردی۔

خلی کر مہاب خال، مرفضی خال، ٹربیت خال، سبد صدر جمال، اسلام خال، خان جہال کو کے جمان کی سے متعالم معتنف بین جمان کی سے متعالم معتنف بی ہو اور سے متعالم معتنف بین جمان کی سب ہو

مہابت خال نے بادشا ان برختال وخراسان اور نوران سے امداد ہے کرجہانگر پرسٹ کوئٹی کا حکم ہے دیا۔ جہانگر بھی اپنی فوج دسپاہ ہے کرمنفا بلے کو نکلا۔ ابھی دولوں سنگر منفا بلے پرآئے ہی سنفے کہ جہانگر کے انشکر سے بہت سے اوی مہابت خال سے جا یا۔ اسٹر جہانگر اور آصف جاہ دولوں کو جہابت خال نے گرفتار کو لیا اور خطے اور سکتے سے اس کانام نکال با برکیا۔

اس کے بدر مہاب فال نے آب کی فدمت میں وافعات کی فقیل عرض کی اور درخواست کی کہ ہماری خواس ہے کہ مخل سلطنت کے تخت شاہی براب آب ب

اور حکومت کرنے کی ہرگز ہوں نہیں۔ اور ہیں متھادے اس فتنہ وفساد کو بنیانہ ہیں کرنا ۔

ہیں نے جو قبد وبند کی صعوبتیں ابھائی ہیں وہ کسی اور منقصد کے لیے ہیں۔ وہ منفصد حب بورا ہوجائے گانو میں آب سے آب فید سے رہائی بالوں گا بد فساد مرسے منفصد میں مائل ہے۔ مینرسے کہ تم بناوت سے باز آجاؤ اور فوراً آب بادن اوک کا استاد کرتا ہے۔ انسان اللہ لقائی جلامی فید سے رہائی بالوں گا۔
اطاعت فیول کرلو۔ میں سمی انشاء اللہ لقائی جلامی فید سے رہائی بالوں گا۔

اسی اثنا ہیں تورجهاں کوجھی گرفت اور کیا مقابی جہا نگیرو اصف حباہ کی کوفت اور کیا مقابی جہانگیرو اصف حباہ کی کوفت اور کی اطلاع برا نہیں جھڑانے آئی مقی، فریب مقاکہ مہابت فال سے بنا اور کہا جائے کی سے بالیا کہ ایک کے کاخط آگیا جس ہیں گرفتارت گان کو رائز کر نے کا بحکم تقا جنا نجر مہابت فال نے مرت دکے کی کی تعبیل کی دہا بن فال جالگیر کے باس آیا اور کہا ہیں آب کواپنے مرت دکے کم سے دہا کرتا ہول اور اس کے بی دوہ جہانگیرکو تخت شاہی پرسٹھا کرتمام آداب سناہی بچالایا۔

از کرہ نوابسوں کا بیان ہے کہ آپ کامل ایک برس نک زنداں میں بڑے ہے۔
جہا نگرے جب دیجھاکہ ان کے مربدوں نے بوش مجت میں اگر بخاوت نی اور فرب نفاکہ سلطنت مغلبہ کا چراغ گل کر دیا جانا مگر ایسے حالات بیس بھی آپ نے سلطنت سے کوئی دلیہی نہیں ال بلکہ آپ نے ایسے مربدوں کو بخاوت ہی سے دوک دیا آن سے کوئی دلیہی نہیں ال بلکہ آپ نے ایسے مربدوں کو بخاوت ہی سے دوک دیا آن سے درکردار لوگوں کے بیدا کیے ہوئے آپ کے خلاف ننگوک و فنیہان جانے سے اور اس نے آپ کو نہایت ادب داخرام سے ساتھ دہا کر دیا ہے بہرے کہ بولی النہ کے ہوجانے ہیں النہ ان کا مرجانا ہے بھر محیلاان کی نکا میں میں و نہیا کہ کیا قدر دونیمن رہتی ہے۔ جہانیگر نے واقعات کی روشنی میں ایک طوف آپ کی سازشوں کی مورد کی سازشوں کی مورد کی سازشوں کی میں دیکھی نو دوسرے کی طوف فرجہاں اور اس کے مجانی سے معانی سے موالی سازشوں کی میں دیکھی دار

جناب بن سرمندی این مناصدی کامیاب در که آصف جاه اور نورجهال کی آمیدول پربانی بچرگیا اس کے بعد جہانگرکو آب سے اتنی عقیدست بدیامونی کرکشمیرسے آتے جانے دو مزیبہ آب کے نگر با با درجی خانے سے کھاٹا کھانے کی سعادت حاصل کڑنا۔ اگرجہ کھاٹاسا دہ ہمزنا لیکن وہ توریف کیے بغیر شرم آاور کہتا ہیں نے ایسالزید کھاٹا آج نگ نہیں کھایا۔

مزند کره نمار نکھتے ہیں کہ جہا بگر آخر بھے۔ میں اکثر بربات کہا کرنا کہ میں نے کوئی کا ابسانہیں کیا جس سے نجان کی امبیر ہو۔ البنہ بیرے پاس بدایک دسنا دی ہے کہ مجھ سے ایک روز جنا سے نے احمد سنبدی نے فرمایا کہ اگر الثر نمالی ہمیں جنت ہیں ہے گیا توہم نحصالے بغیر نہ جائیں گے۔ ا

غرض بہتنے وہ احوال سکیاؤں اور برائے مام سلمان کومت کے جن ہی الترانعالی ان ہے۔ ابہان کی بخد بدکر نے کاموقع دیا اور آپ کوالف نانی کامجد دیا یا۔
حبیب کومسلماؤں کے ابہان کی بخد بدکر نے کاموقع دیا اور آپ کوالف نانی کامجد دیا اللہ حبیب کے مرمز ہوئے۔ اس لیے آپ سے تصوف کا جوسلسلم آئے جلا اسے مجدوب نقت بندیہ کہا جا اسے مرد ہوئے۔ اس لیے آپ سے تصوف کا جوسلسلم آئے جلا اسے مجدوب نقت بندیہ کہا جا اسے دیسلسلہ جنا ہے ترفقش ورگار اور گل ہوئے دکا لیے کہا جا اس کی وج نسم براوں بیان کی ہے کہ وہ کہا ہے برنقش ورگار اور گل ہوئے دکا لیے کا مرائے میں مرائے میں اور کی اور کی اور کی اور کی اور کے دکا لیے کا مرائے میں دیا ہے۔ اور کی اور کی اور کی اور کی دیا ہے دکھ اور کی اور کی دیا ہے۔ اور کی اور کی دیا ہے دیا ہے۔ اور کی دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ اور کی دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ اور کی دیا ہے دیا

سخره لقت بارب

(۱) بعناب محدرسول الشرصلى الشرعلب وسلم (۲) جناسب الإانجر صدابي في (۲) جناسب الإانجر صدابي في (۲) جناسب الإانجر صدابي فارسي المام محد ابن الويجر صدابي في المام جعف رصاد في المام جعف رصاد في المام جعف رصاد في (۲) حضرت بايز بدرسيطامي (۲) حضرت نحواج الوالحين فرفاني (۲) حضرت نحواج الوالحين فرفاني

(٨) الوالفاسم فركاني (٩) شواحرابو اعلیٰ فارمدی ١٠١) خواصر بوسعت ممراني (۱۱) خواصع دالخالق عرواني (۱۲) مواجه عارمت کرادی راا) نواصر محود الوالغرف صوى (مه) خواجري ترانعلى رام عيسى (۱۵) خواجمعدباباساسی راا) مواجرمسيداميركلاب (١٤) غواجر بهاؤ الدين نفث (۱۸) خواجرعلاؤ الدين (۱۹) نوام نبخوب پرخی وبه خواج غييدالتدامرار (۱۱) توام محدزابر (۲۲) نحام درولیشس محد رمهم خواج محدوث بانى بالت ١٢٠) امام رباني جناب ين احد سرميدي مجدّد العت تاني

تماثيت

ا پشکتوبات م رمیزاز و معاد مورمعارف لدنیه م. مكاننفات غيب ه. شرح رباعيات حفرت ثوامر بافي باالند ۴. رسالزنهيلي

> ٤. رساله فی اشبات النبوت ۸. رساله سبلسله احادیث د

اولات: آئے اور باہنے اس باری عرب خلبہ بالبا. وفات سے تبن ون بہلے آپ نے لوگوں سے فرما یک دعا بجیج کو خاتمہ بالنے ہو جمعہ سے دن مبر میں گئے۔ وعظ کیا اور اوا کے خاتمہ بالنے ہو جمعہ سے دن مبر میں گئے۔ وعظ کیا اور اوا کے خاتمہ بالنے ہو جمعہ امید نہیں کل اس وفت ایک وہاب دہوں ہے اس میں نشر اور سے بہر کہ ہم اس دہوں ہم آپ فلوت بین نشر اور سے کے جانچ آپ کی اطلاع کے مطابان دوسر سود دو بہر بیں نرسٹے سال کی غربیں مالک حقیقی سے جاسے۔ تاریخ وفات و رہی الاقل

## شاہ ولی السری دیا وی الے

بعاب شاه ولی الد محدث و لوی نے اپنی کمناب تول جبل میں ملفت ندی حالیہ تا کا خبرہ اس طرح ببان کیا ہے۔ شیخ احمد سرم کی نے تواجہ باتی بااللہ سے فیص باطنی حاصل کیا جناب تواجہ محد المستنگی سے جناب الکسلی نے توان المحدور ولین المحدور المیسے بنات زاہر، درویش نے نواج عبیداللہ الرائے احسرار نے توالا البتقوب برخی اور واجعلا والدین غیروانی سے غیروانی برخی نے نواج علا والدین عطار اور خواج محد پارسا وعطار نے خواجہ بدائی الدین باتی سلسله نقت برب سے خواجہ تھے داران کے خلیف ایر شید کلال ہیں جواجہ میں میں سب سے زیادہ مشہور خواج محدساسی اور ان کے خلیف ایر شید کلال ہیں جواجہ ساسی نے خواجہ محدود الوالی فینوی سے نعنوی نے عارف ساسی نعنوی نیوی نادون کے خواجہ محدود الوالی فینوی سے نعنوی نے عارف

ردهند مارک معارت معلی مرتعنی رخ در مخت افز ف

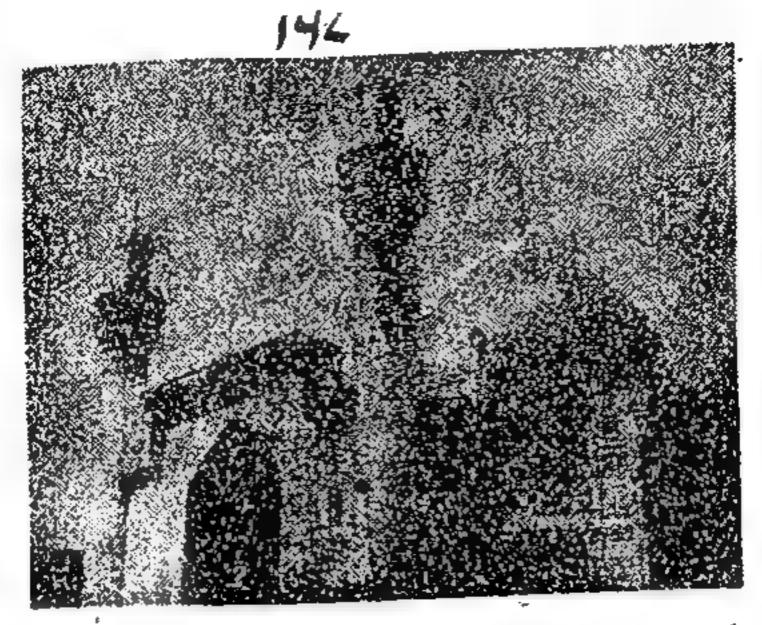

کربوی سے کربوی نے جاب بلی نادوری سے نادوری کے بہت سے مشائخ نے بین سے امام ابوالقاسم فیشری اور نواج ابوالقاسم گرمانی خاص کرمشہور ہیں گرمانی ونشری نے جاب الوالقاسم فیشری اور نواج ابوالقاسم گرمانی خاص کرمشہور ہیں گرمانی ونشری نے جاب الوبکوشلی سے بنیل نے سببرالطالقہ جاب منبید بغدادی سے بغدادی نے ابنے مامول سفیخ سے برک نعطی سے بنا مطلی نے معروف کرخی سے کرخی نے بہت سے مشائخ کے علاوہ امام علی مرک نعطی سے بنا میں رصا نے ابنے والدا مام موسی کاظم سے جناب کاظم نے ابنے والدا مام جعفرصا دی سے جناب صادی نے ابنے والدا مام جفرصا دی سے جناب مام جناب میں المرع بسے والدا مام زین العام بین سے والد مناب المرح بس صادی المرع بسے والد مناب المرح بس صنی المرع بسے والد مناب المرح بس صنی المرع بسے والد مناب المرح بس صنی المرع بسے والد مناب نے جناب محد رسول الله ورام مولی الد مناب والی سے بیلی المرع بسے علی ابن الی طالب نے جناب محد رسول الله مسی بیومنان باطنی حاصل کے۔

نناہ ولی المرافظة ہیں کرجاب مروف کرخی کے دور سے نشہور شیخ داؤد طائی ہیں جرفطیل میں اور زوالنون مھری کے نبیض بافستہ کے علاوہ سب سے بڑھ کر خباب خواج مرکب سے بڑھ کر خباب خواج مرکب میں این ان طالب خواج کر جناب علی ابن ان طالب کے شاکر دوم میں جونے کی سحادت میں ہارائی گئے۔

شاه ولى الترفر اليه المام جعفرها دق كوابن الماجناب قاسم محرين الا بحرصد لن ال

سيرسى انتساب عاصل ميد جناب قائم في مسلمان فارسى سير فيف بإبار خباب فارسى في ابربكر مرزين سيد اورا بوبجر منزيق في من جناب محدرسول التصلى التعليد وسلم سيد .

## خواصربافي بالند

مفامات سلوک مظرف اورفیوس باطنی سے بہرہ اب ہونے کے باب ہی جا ا مجدّد العن نانی حمکے ببرورشد جاب بانی بالند کا اسم کرامی سبرت مجدّد یہ میں نابال حیثیت رکھتاہے اس لیے برمناسب معلوم ہونا ہے کہ خیاب مجدد کے مرشد خواج مانی بالت رسکے سوائے کسی فدراختصار کے ساتھ نہوا بیش کیے جا ہیں۔

خواجرنیا بی ارجولائ ۱۴ مارکابل میں بیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی ام وضی الدین مفار لیکن شہرت دوام باقی بالند سے نام سے بائی سے والد مخرم حباب فاضی عبدالسلام ایک تندعا لمستفید

جناب خواجہ ما تبدائی تعلیم عالی آیے والدگرامی فدرسی سے ماصل کی اس کے لبد علوم عقلی اور تقلی دیگر اسا تذہ سے حاصل کیے آب کے اسا نزہ بیں جناب ملاحلوائی جو عام طور برایک نناع تفرگو کی جند سے زبادہ محروف سے اور نہاب ننجرعالم سفے ا

مرقهرست بي.

م آل حلوانی نے اکبر مح بجو شے بیٹے مزرائیم والی کابل کی برزور فرماکش پر درس و ندرس کا آغاز کیا بھاجن دلوں آب بوجوہ جد کابل جو ڈرکرما ورادلنم رجلے کے جناب جواجہ بھی ایسے محترم اسناد سے ساتھ بھے۔

ماورلنهر اور افغالسنان الم بنن صوفبات کرام وزرگان دین تنفخوام ان سب کی خدمت این یک بعد دیگرے عاصر بوت یک در کاسکون اور طمانین فلب جس کی مرتوب سے جواج کونلاش منی بہال کہیں کسی سے بھی ایسرنہ اسکا۔
جس کی مرتوب سے جواج کونلاش منی بہال کہیں کسی سے بھی ایسرنہ اسکا۔
بھراسی تجب س بین آپ شدوستان لشریب لائے۔ اور یہال بہت سے برگار دین سے برگار دین سے برگار سے انتفادہ کیا۔ اجمال اس بیان کا بیا ہے کہ شعبر میں با با بھائی کشمیری سے

ادراا ہور ہیں بیخ فرر بخاری سے ملنے کا موقع الا اور ان کے علی قضائل اور باطنی کمالات سے مستفید ہوئے۔ بھر حبب بچھ ترت لاہور ہیں قیام کرنے سے بعد آب بہاں سے جلے آور دہاں بہنچ کر حبت تنبول کے سلیلے سے مشہور نررگ نینج عبد العزیز کی خالفاہ میں اقامین اختیار کی اور ان سے بیٹے نیخ قطب العالم کی عدمت میں رہ محرمتفا ماست سلوک ط

ایک مرت گزر نے کے بعد جب فطب العالم نے المجیس بجارا کاسفرافنبار کرنے کی ملفین فرائ اور الله مرت کرنے کی معیل میں بخارا کوجی بڑے اور وال استانے واور اللہ کا می موجدت سے فیصنیا ب ہوئے ، بالخصر میں نامیسلے کو اور ایا کے کوام کی صحبت سے فیصنیا ب ہوئے ، بالخصر میں نامیسلے سے ایک بہایت متعدد ریزرگ نواج محد در ولیس سے فرزنداد جناب حواصہ مکنگی کی موردت بیں رہ کر دین وقی الی سعادت بالی ۔

خواج بحسکی نے آپ کسلسلہ لفظ بندیہ کی تعلیم دی اوراس کے بورسکم دیاکہ بندوستنان والیس جائیں اور والی نیرکان نیرا کے درمیان رہ کرانجیں حق کی طبوف المائیں اور اسلام کی تعلیم دیں کہ یہ بتھارا فرض منصبی سے بنانج خواجہ مرشر کی تعمیل کم میں عازم ہدوستنان ہوئے۔ آپ ہدوستنان حیا نے ہوئے بہلے بنا ورہیں اور ہیں لاہور آئے بہال کم و بیش آپ ایک سال نک دہے۔ اس کے بعد آپ دہی اور بھے کے اور درال قروز شاہ نغلق کے نظام میں منفیم ہوگئے۔

نعدائی مخلوق سے محبت کرنا اولیا دالٹر کا انتیازی نشان ہے اور بہی وہ طافت ہے کہ میں سے اولیائے کام دلوں برحکومت کرتے ہیں ہے لوجھون کو اسلام کی لوجیدکا مشار محبی بہی ہے اوراس کا بنطا ہرہ اسلام کی تعلیمات کے ہر ضبعے میں ہے بہاں تک کو اسے سب نماز باجماعت بیں ہے بہاں تک کو اسے سب نماز باجماعت بیں جال ایک طافت نظیم و سب نماز باجماعت بیں جہال ایک طافت نظیم و عکریت نظراتی ہے وہاں دوس می طرف سے ایت و محبت بھی کار ذوا ہے۔

مرف سے بہت واجہ محق میام لامور کے دوران ایک فرند بہال سخت قعط بھا لوگ فالوں مرف سے نماز ایک فالوں ماس مرح کے دوران ایک فرند بہال سخت قعط بھی اور اس طلب مرح

فاقرزگان کے عم میں شرکب دے کہ آپ نے ابنی خوراک برنسبت بہلے کے اور می مختصر کردی اکٹرروزے رکھنے اور شام کو گھر بیں جرمجے دیجنا اس کا سنند نرحقہ غربوں بیں مجواد بنے تھے۔

جناب خاج دہلی ہیں کل بین چار برس زندہ رہے مگر اس فلیل ہوت ہیں ہے سے سے اندام منہ و سے کہ جا ہے ہی ہی بنداو ہی اور یہ کیا کہ بھراس کی بنیاد برس سے ہا ہے ہی ہل نرسکیں اور یہ کیا کہ ہے کہ جناب ہوا ہم اس کی بنیاد برس سے انداہ سے مجدد العت ان حاب فلم اور عالم باعل مرمدے جس نے الرجیب بادشاہ سے مجدد العت ان کی اس کا دین اللی علد ہی دنیا سے وقع صدت ہوگیا۔

آپ نے ادر ان کے فرب کو اختیاد نہیں کیا۔ لیکن خواب باقی المدے ہاں بر روایت اس کے ایک بر روایت اس کے ایک بر کا اختیاد نہیں کیا۔ لیکن خواب باقی بالمدے ہاں بر روایت اس کے بالکل برکس ہے۔ آپ سے بہاں اگر ایک طوت علما ہیں شیخ عبد الحق محدث دم لوئ فیخ الحال برکس ہے۔ آپ سے بہاں اگر ایک طوت علما ہیں شیخ عبد الحق مورث دم اور محر واور مجر والعن آناتی ایسے مردین میں نو دور مری طوت امرار بہن خان اعتمام مرز اعبد الرجم خانخان سید سالار دکن جو اکبر کے وود ور شریک ہمائی سے سے بیٹے وانبال کا خرمی خان محل میں سنتے بیٹ میں الملک شیخ ور بر فلیے خان ما کہ بیٹا ہے جو اکبر کے بیٹے وانبال کا خرمی خان مرز احسام الدین جو شیخ مبادک کا دا مادلینی اکبر کے ویت اللی کے دو بڑے درگر کا کوئ الرائف کی المون کی جانگی مرز احسام الدین کا مہدو گر میں اور جا بھر سے شریعت اسلامی بر چلنے کا حلف بیا۔ کی جانش بی مرائف کا مور طے کیے اور جا بھر سے شریعت اسلامی بر چلنے کا حلف بیا۔ خوص بڑے بڑے ادا کوئی سے دین و دنیا کی سے ادر جا بھر سے خوش بڑے بڑے اور وہ آپ کی اطاعت سے حلتے کو اپنے لیے دین و دنیا کی سے ادت جانش سے حلتے کو اپنے لیے دین و دنیا کی سے ادت جانش سے میں کا داخلے۔

امراء وروسا سے میل جول برصانے اور تعلقات قائم کرنے سے ایکا بنغهد نہیں بھی سے کام نظمید نہیں بھی ایرکز نہیں! نہیں بنفاکہ آب ان سے کام لکا لیں اور اپنی خواستان کو ہورا کریں نہیں ایرکز نہیں! ملکہ برنغان خباست خواج عبد النزاحراد کے جن سے خواجر باقی بالنڈ کو بالخصوص دلی نغلن تفاد اس فول کی تعبیل میں تفاکہ معززین سے میل ملاپ رکھو اکد ال کے نعلق سے نعلق معززین سے میل ملاپ رکھو اکد ال کے نعلق سے

اندگرہ نگار کھتے ہیں کہ ایک مزنہ مرز اصام الدین دکن کی مہم بر مرزاعب الرحم فانخاناں کے ہمراہ سے جناب خواج سے انحیں مجتن نہیں عشق تھا۔ ایک روز بیٹھے برخد بدان کی طبیعت پر مجھ ایسا غالب ہیا کہ امارت کولات مارکر فقیرین گئے اور بھی برخواج ہی کی خدمت کے مورسیمے ۔ حتی کہ جب نواج سفر مزت اختیار میانواں وقعت ان کے سواکوئی اور نواج سے باس نہیں تھا۔ جناب نواج بنے ہم کوانوں ان ارتواج سے باس نہیں تھا۔ جناب نواج بنی بالڈاور آب فالیس سال میں نو مبرس ما وہ بی انتقال کیا۔ واقع دے کہ خباب نواج بانی بالڈاور آب کے مرد کیا نہ دونوں جنے نواج جناب خواج بانی بالڈاور آب کے مرد کیا نہ دونوں جنے نواج بھید الٹرالمروف بنواج کیا مرد کیا نہ دونوں جناب نواج بالڈالمروف بنواج کیا مرد کیا نہ دونوں جناب نواج بالٹرالمروف بنواج کیا مرد کیا نہ دونوں جناب نواج بیا کہ دونوں جناب نواج بیا کیا کہ دونوں جناب نواج بیا کیا کہ دونوں جناب نواج بیا کیا کہ دونوں جناب نواج بیا کو دونوں جناب نواج بیا کہ دونوں جناب نواج بیا کہ دونوں کے دونوں جناب نواج بیا کہ دونوں جناب نواج بیا کہ دونوں کو بیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کو بیا کو بیا کہ دونوں کو بیا کہ دونوں کے دونوں کو بیا کہ دونوں کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کہ دونوں کو بیا کو ب

مرزاحه الدین نے ۱۹۳۱ میں انتقال کیا ان کے بعدان کی المدیخرروب کسسیات دہیں اپنے شوم زامراد کی دصیت بااشادے کے مطابق بارہ ہزاد دوبیا سالانہ جناب خواج کی خانقاہ کے خرج کے لیے بعیجی دہیں۔

آپ نے نواج کے اثر ونعو داور ان کے اقتدار کا افارہ نگا اباہ کا گربا وزد
ان نمام بانوں کے آپ کی سبون کا سب سے زبادہ جا دین نظر پہلو ہے کی جبیت کی مسکینی وفرد تن مخا و جائے گئنی ہی مخلوق خدا آپ کے پاس مربد ہوئے کو آئی گر آپ مسکینی وفرد تن مخار مان ہم مجائی محد بس آئی صلاحیت کہاں جو مخصار المخور کو اسکوں مسب سے یہ کہ کر معذرت کر لینے کہ مجائی محد بس آئی صلاحیت کہاں جو مخصار المخور کو اس مرد کا مل کی طرف وامن بڑھا کہ اور ارب اکوئی بررک مل جائے تو مجے بھی مطلع کر با مکر جب کوئی شخص تھر سے یہ تہتہ ہی کہ کے نکلے اور مرد بہوئے بر بے صدا حرار کرے آئی ہے مجدد مرد ہوجائے اور اسے مرد کر لینے۔

ہرجندمرین برکائی توج دیتے اوران کے ترکیہ نفس کی ہوری کوسٹس کرنے ایکن ابنی طبیعت کے انکسادا در بجر کوسٹ تغیرت برسی ان است نہائے دیئے ۔ اکتر کہا کہنے اے الد تو مجھے مسکین ہی زندہ درکھ اور اسی مال میں دوست دے اور کل فیالت کے دن جب نواعظائے ومسکین میں کے گردہ سے مجھے امطانا۔

جناب محبّرد العن نمائی سے بعب آب طنے قراب سے بحرو انکسار سے بور معلوم ہن اکر آب مریب اور مجتد العن نمائی آب سے مرشد میں اور اکثر محبر و صاحب کے ال میں مجھ اس انداز سے اظہار خیال کرتے کہ نبہ وافعی حقیقت نظر آنے لیکنا جنا ہجرا ہب کی نسبت ایک دومت کو انکھتے ہیں۔ سرنہ میں شیخ احمد نام ایک بڑے علم والا اور فوی

عمل والاسه وه چندروز فقر كى مجلس بين را فقرن اس كردن كاد ادقات سي بهت عجيب عجيب باتن ديكين المبريك كروه ايك الساجراع موكاجس سے تمام جان منور وجائے گا۔ اس کے احوال کامل دیجے کر مجھے تقین ہے کہ وہ ایساہی ہوگا۔ المدی فتحسب كرفية مذكور كم جنف عزنر وافارب ادرمهاني مي سب محسب بكسادا عالم ادى بي اس دُعاكون بعض سے طافات كى بے تمام بيش قيمت جوابري اور برى عجيب استعداد وكصف بي - اس شيخ سے فرندان ارجند ہوايت عكر دولندي الترتعالى كے الرارس عوض وہ نمام لوگ شجرہ طب كى طرح ہيں عب سے ياك شاجين اي كلي من ليكن كترت عيال ورفقون لك دسى كے بيب اوركوني وجية معاش نم وت سے ان تمام کے اوقات مشکل سے کسٹ رہے ہیں . اگر ہرال کو ق كے طور يران اوكوں سے سيے مخدم خور موجائے اور نقيم مرسفے والا ان كے در مسيان مناسب طور پرنتسبم ردبا محرے تو بہت می انجاسے اور بہت ہی کی اورابرکا باعت المعنى مقورا مبت حينا مجى مقرم وجلت جرامت اوزيكون كارك عظيم كا فقراالندنفالى كے دردانے بر موت بن اور بہت اى عجيب دل ركھنے ہي جناب نوام كاس نعط سے جهال ان كى بے تغسى و بے غرضى اور بزرگان ا کے لیے دردادر ترب دکھائی دیتی ہے وہاں ان کی وہ جوہرشناسی وفدردانی بھی معلوم مونى سي جوحفرت مخدد صاحب كم بارسيس ان شيخ فلم جزر فم سے ادا م دن سے ہرجندنبان مجرسے ہے۔ جمعے جناب محرد کی شان بیں دما نے ہیں دہ تفظ المفظ عبن حقينه سنس المين اسس سعد بنعال ذكرنا جاسبة كراب منفي لمركا ذبن رکھنے سے ماعلی فعاکل اور باطنی کمالات بس کسی سے کہ سنے۔ من اوبہ كانفيون كارت بس اب كامغام بهن ادنجاب اور اب منفوجنين ك مالكسب بمعلاوه بزرك جس سے فیعنان صحبت سے محدّد العنانی ایسانگانہ روزگاد نرسیت یا عیمیامتام دمنصب میں سے کم ہوسکتا ہے اور برتستان میں نہا بت فلیل ترب بیں نقشیندی سیسلے کی مصبوط وستی نبیادیں رکھانا

جناب مجدّد سے حسّاس دل برخلاف اسلام وافعات کابڑا انر نخا اس کیے وہ ندھرف بادست او سے مخالف سختے ملکسلم دشمنوں سے بھی سخنت نفون کرتے سختے اور جذبہ انتقام ہروفنت ان کو بے جین سمیے رکھنا نفا۔

اکرچہ اکرکا دورختم ہوجکا بھا۔ حملہ مغرصہ کے طور پر اکبر کے بارے ہیں یہ بات
مکر سمجے کہ دہ کفرسے نامل ہو کرمرا کہا جانا ہے کہ اس نے مرنے وفت کلم سنہادت
دہرایا سورہ بسیل پڑھواکرسٹی غرص اکبر کے بورسٹ ہنشاہ جانگرکا دور کو مت
نروع ہوا۔ ا درجہا بھر مبحی کون ۽ وہ بیٹا جو اکبر کے دین الہی کو مجھ بلانے اوراس کے
اس برطرنہ ہے اور بہ آپ کی روحانی عظمت اور موجب نجر و برکست شخصیت ہونے
کا بھی کھلانٹوت ہے

مدومدگار بنعنے والے ابوالفصل ایسے لوگوں کا سخت مخالف ملکہ جانی شمن مفاا دروہ جهان گریم المدے مردون اسلطنت نواب منفی خال نیج فرید ایسے مزادنے





صرف اسی شرطیرابی دات کا اعتماد بهم بینجایا وراس کی تخت نشینی کا انهام کیا نفاکه
و اسلام کی شراعیت سے قلات نه جلے گا ان تمام باتوں کے با وجود بهام ویمنوں کا نائے تنا
ادر دلآزاد حرکتیں دن بردن برهنی جلی جارہی خویس جناب مجدّ دیے مساس ل پر
ان اخلاق سوز و نا شاکسته حرکات کا گهرا از تفاده ان باتوں کے سب نه حرف
بادشاه کے خلاف سخے بلکر ان کو بہلا ویشمنوں سے بھی سخت تفرت تفی
بادشاه کے خلاف سخے بلکر ان کو بہلا ویشمنوں سے بھی سخت تفرت تفی
ایک خطیب انہی کے نام یوں سکھتے ہیں بس اسلام کی عرب کھنے مادر
کافروں کی دکت بین ہے۔ جس نے کافروں کو عربی رکھا کیس اسلام کی جو ادکیا۔

کفارے عزیز رکھنے سے فقط تعظیم کرنا اور ملیر مجھانا ہی مراد نہیں بلک اپنی مجلسوں یس مجاد بنا ان کی ہم نشینی کرنا اور اس سے سائے گفت کے مرنا سب ای از بین افل ہے دہ تموں کی طرح ان کو دور کرنا چاہیئے اور اگر دنیا وی عُصْ ان سے کوئی ہواور نفیر ان سے حاصل نہ ہوتی ہوتی ہوتے ہے اعتباری سے طراق کو مدّ نظر کے کر ضرورت سے مطابق ان سے میل جول رکھتا چاہئے اور کمارل اسلام توریہ ہے کہ اس دنیا دی عُصْ سے بھی درگزر کربس اور ان کی طرف منہ جائیں۔

جناب مجرّد مذکوربالا خیالات کی روشتی میں بنظا ہرا بک منشدد ومنعوب فخصیت نخصیت نظرا تنہیں کیے جون اس کا برابک فخصیت میں دہ ایسے نہیں سے جو مرز اجعفر بیک کے خطرے جواب میں کھتے ہیں ہی ہے مخدوم جب کھنار فخط ہے جو مرز اجعفر بیک کے خطرے جواب میں کھتے ہیں ہی مبالذ کیا او جا اس خاب کے خطاب میں میان میں مبالذ کیا او جناب محررسول المرصلی علیہ والمراسلے اسلام کے نشاعوں کو سکم دیا کہ دہ کھاڑ کو سار کی ہوکریں یہ اس خطاب اس میں بیربات بالکل داھنے ہوجاتی ہے کہ جناب مجدد است بالکل داھنے ہوجاتی ہے کہ جناب مجدد الفت ان کی جارہا نہ کارروا یوں کے باعث الفت الفتی جارہا نہ کارروا یوں کے باعث خلاف

